مُباركُ يُن مُباكرا أي الم

ر بِصغیرین دینی فیتنوں کی بیغار

افتراق بَدِيلُهُ المِيلُ المراق بَدِيلُهُ المِيلُ كے اسابُ

> مبارک مین صباحی ایم لے استاذ جامعدالانٹرنید نبارک پردائیا،

فيشن جيولرز، جإندني چوک،سانده، لا مور





#### جمله حقوق في سبيل الله آزاديي

| برصغيريس افتراق بين أسلمين كاسباب                               |        | 一切かは      |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| علامه مبارك حسين مصباحى ، ايم -اے                               |        | معنف      |
| علامه يلين اخر مصباحي، ايم-اك                                   |        | ويباچه    |
| صفر المظفر ۲۹۱۱هرفروری۲۰۰۸ء                                     |        | سن اشاعت  |
| إيك بزار                                                        |        | تعداد     |
| المجمع الاسلامي ايثريش                                          |        | عكس كتابت |
| th.                                                             | Ammini | صفحات     |
| الحاج محر تنوير، محرفهيم، فيشن جيولرز، چاندني چوك، سانده لا مور |        | 冷         |
| مكتبه نبوييه مخنج بخش روذ ، لا مور                              |        | تقتيم كار |
| دعائے خیر بحق معاونین                                           |        | at        |

یه کتاب اعلی حضرت امام احمد رضاخان بریلوی میشد کے سالاند عرس پر چیزوا کراعزازی تقسیم کی جار ہی ہے۔ بیرونی حضرات ۲۰ روپے کے ڈاک ٹکٹ جیج کرمفت حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب مفت حاصل کرنے والے فوری رابطہ کریں ، ورند معذرت! دابطہ: مکتبہ نبویہ ، کنج بخش روڈ ، لا ہور

## 

(بیاد

امام الل منت اعلى حفزت عقيم البركت محدّث بريلوى الشاه احمد رضا خال رحمة الله عليه

جن کے قلم نے برصغیر میں دین کے نام پر امجرنے والے فتنوں کے طوفانوں کا مقابلہ کیا۔

کلکِ رضا ہے ججرِ خونخوار و برق بار اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں مصنف كتاب يرايك نظر

علامہ مبارک حسین مصبائ "ماہتامہ الاشرفیہ" جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ (اعلیا) کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ جن کے اداریۓ اہل علم وفضل سے داد تحسین پاتے ہیں اور جن کے مقالات بڑی دلچی سے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ ان دنوں" جامعۃ الاشرفیہ" مبارک پور ھی مند تدریس پر روئق افروز ہیں۔ جامعہ طیبہ شاہ آباد۔ رامپور (یوپی) کے مہتم ہیں۔" الجمع المصبائی" مبارک پور کے صدر نشین ہیں۔ وہ آل اعلیا" جماعت رضاۓ مصطفیٰ" بریلی کے صدر ہیں اور جامعۃ الاشرفیہ مبارک پورکی" مجلس البرکات" کے رکن ہیں۔

آپ کے والد کرم طیل احمد رحمة اللہ علیہ دامپور کے اہل علم میں سے تھے۔ حضرت علامہ مصباحی شاہ آباد صلع رامپور میں ۱۹۱۰ کتوبر ۱۹۹۵ء کو پیدا ہوئے۔ ۱۳۹۸ھ میں مدرسہ اجمل العلوم سمبل سے قرآن پاک حفظ کیا۔ ویٹی علوم میں ۱۹۸۹ء میں ''الجامعة الاشر فیہ' سے دستار فضیلت حاصل کی۔ اور الد آباد بورڈ سے فاصل وینیات' عربی اور فاری میں سند حاصل کی۔ مگدھ بو نیورش گیا (بہار) سے ایم اے کیا۔ اور سلسلہ قادریہ میں مفتی اعظم ہند' بریلی سے مگدھ بونے رش گیا (بہار) سے ایم اے کیا۔ اور سلسلہ قادریہ میں مفتی اعظم ہند' بریلی سے بیعت ہوئے۔ ان ونوں وہ''الجامعة الاشر فیہ'' میں استاد ہیں اور'' ماہنامہ الاشر فیہ'' مبارک پور

انہوں نے برصغیر میں دیٹی فتوں کی تاریخ اور ان فتوں کے زہر ملے اثرات کا مجرا مطالعہ
کیا ہے اور''افتر اق بین اسلمین کے اسباب' جسی کتاب کواس اغراز سے مرتب کیا ہے کہ
موضوع کی تیخیاں ان کے اعتدالی قلم کی شیریٹی سے اس اغداز میں محیفہ قرطاس پرسٹ می جس کہ
رکتاب پڑھنے والانشلسل کے ساتھ مطالعہ کرتا بباتا۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن آپ کی محرانی میں
انجمع المصباحی مبارک پور (انڈیا) سے جھپ کر سارے بندوستان میں پھیلا۔ موضوع کی اہمیت
اور اعداز تحریر کی خوش قلمی کے چش فظر 'مرکز کی ٹیلس رضا' الدور نے چھپوا کر مفت تقلیم کیا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب جہاں جہاں گئی۔ اہل علم سے دادوصول کرتی گئی۔

پیرزادہ اقبال احمد فاروقی-ایم-اے مدیر ماہنامہ''جہان رضا'' لا ہور فون تمبر: ۲۵۸۸۲۵۵ موہائل: ۳۰۰۰-۳۲۳۵

## فهرست عنوانات

| صغيبر | عنوان                                         | نمبرثار |
|-------|-----------------------------------------------|---------|
| m.    | افتراق بين المسلمين كاتار يخي جائزه           | 1       |
| 40    | جادهٔ حق وصداقت                               | *       |
| 1-9   | برصغير ميں افتراق بين المسلمين كا آغاز وارتقا | ٣       |
| Iro   | برت مالات بدلتے چرے                           | ~       |
| ואף   | وحيدالدين خال عدوباتي                         | ۵       |
| 191   | نظرياتى اختلافات في وغارت كرى تك              | 4       |
| rr.   | مآخذ ومراجع                                   | 4       |
|       |                                               |         |

مجم ہنوز نداند رموز دیں ارنہ ز دیوبند حین احمد ایں چہ بوالجی اکت مردد برسر منبر کہ ملت از وطن اکت چہ ہے جبر ز مقام محمد عربی اس بہ مصطفے برسال خویش را کہ دیں ہمہ ادس وگر بہ او نہ رسیدی تمام ہو گھی اس وگر بہ او نہ رسیدی تمام ہو گھی اس (ازشاع مشرق ڈاکنڈ محمد کارانشاع مشرق ڈاکنٹر محمد کارانشاع مشرق ڈاکنٹر محمد کارانشاع مشرق ڈاکنٹر محمد کارانس کارانشاع مشرق ڈاکنٹر محمد کارانسان میں کارانس کارانس

THE RELL OF THE REAL PROPERTY OF THE PARTY.

Later Control of the State

سرنوشت

#### باسمه تعالىٰ و بكرم حبيبه الاعلىٰ

زیر نظر کتاب مختلف اوقات میں ماہنامہ اشرفیہ مبار کپور کے لئے کہ می گئیں چند تحریروں کا مجموعہ ہے۔ پہلے دومضامین بطور خاص ای کتاب کے لئے مرتب کئے ہیں، آخری مضمون مختصر تھا سردست اس میں بھی تین گنااضافہ کیا گیا ہے، باتی تحریروں پر بھی نظر ٹانی اور قدر ضرورت حذف واضافہ کیا ہے، ان تمام تحریروں میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ ہے تق و باطل کے درمیان خط انتیاز، برصغیر میں افتراق مین السلمین کے اسباب کی تلاش، است مسلمه مين امن واتحادكي آرز ومندى اوراصلاح فكرواعتقاد كي مضطربانه خوابمش

آج پورے عالم کفری دہشت گردی اسلام اور اسلامی علامات وروایات کوبڑے
الھاڑ پھینئے کے در ہے ہے، اس دردناک صورت حال ہیں مسلمانوں کا انتیازی تشخص و وقار
ہر بل خطرے کی جانب بڑھ رہا ہے، جس وقت ہیں بیسطریں لکھ رہا ہوں دنیا کا سب سے بڑا
اسلام دیمن وہشت گرد ملک امریکہ اپنے اتحادیوں کی پشت پناہی کے ساتھ بےقصور نہتے
افغانستان پرفضائی بمباری کررہا ہے۔ میڈیا دل ہلا دینے والی خبرین نشر کررہا ہے، پوری دنیا
کے مسلمان سائس روک کر افغائی مسلمانوں کے تحفظ و بقا کے لئے دست بدعا ہیں، احتجا جات
کی چیخ و پکار بھی سننے ہیں آربی ہے۔ مگر افسوس عالم اسلام کے تمام محمر انوں کی کیل امریکہ
کے ہاتھ ہیں ہے اے آپ مصلحت وقت کہیں یا ابن الوقتی ، ایمانی غیرت وجمیت کا فقد ان ان
ہیں بہر حال بھینی ہے۔ ان حالات ہیں حال و ستقبل کے خطرات سے مقابلہ کرنے کے لئے
ہیں بہر حال بھینی ہے۔ ان حالات ہیں حال و ستقبل کے خطرات سے مقابلہ کرنے کے لئے
اولین اور بنیادی مرحلہ بیہ ہے کہ مسلمان با ہمی تفرقہ ختم کریں اور امن واتحاد کی خوشگوار فضائیں
معظم موں۔

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے نیل کے ماحل سے لیکر تا بخاک کاشغر

اصلاح فکرومل کی جانب پیش قدی ہے۔ میں اپنی فکر وتحقیق تھو ہے کا عادی نہیں۔ میں نے تو اتحاد ملت اور اصلاح امت کی غرض ہے فور وفکر کی کچھ بنیادیں فراہم کی ہیں، گراتی بات تو میں ہو ہو وقوق کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ آپ کا ڈبن پہلے ہے اگر کسی کا جانب دار نہیں بلکہ حق کا طرفدار ہے تو اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ہی آپ پر سواد اعظم اہلسنت و جماعت کی صدافت و حقانیت میں در کف کی طرح واضح ہو جائے گی اور حق واضح ہو جائے گی اور خی دواران فرقہ واران فرائے وائے دواران فرائے واران فروغ کی خروغ دیا ہے۔

ان تحریوں کے مطالعہ کے دوران ہوسکتا ہے آپ کوایک سے زیادہ مقام پر تحرار مباحث کا احساس ہوتواس کے لئے ہیں کوئی معذرت بھی نہیں کرتا کیونکہ جب مشترک مسائل پر مختلف نشتوں میں گفتگو کی جاتی ہے تو ایسا ہوجا تا ایک فطری امر ہے۔ ہاں چند مقامات پر آپ کولب واجبہ کی تحق کا احساس پر بیٹان کر سکتا ہے تو ہی ہم نے قصدا نہیں کیا یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک زخمی دل انسان جب آپی ملت کے اسباب زوال اور احوال نم سناتا ہے تو غیرافتیاری طور پر جذبات کا بھڑکا و مجلس آ داب سے بے نیاز کر دیتا ہے لیکن ہوش مندلوگ طالت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اے معیوب نہیں سیجھتے بلکہ فطری نقاضے ہے تعییر کرتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہماری کوئی بات آپ کی پہلے سے طے شدہ فکری ڈگر کے ظلاف ہواور آپ کو کڑوی کی بات آپ کی پہلے سے طے شدہ فکری ڈگر کے ظلاف ہواور آپ کو کڑوی کی گئے تو اے ''الحق مر'' پرمحول کریں۔

میں اپنی اس تحریر کے سلسلہ میں کی تئم کی داد و تحسین کامتنی ہر گر نہیں ، یبی کیا مجھے
اپنی کسی بھی نگارش کے بارے میں اس کی خواہش ندر ہی ہے نہ ہے اور نہ ہوگ ۔ بال میر اقلم
خدائے وحدہ لاشریک کی بارگاہ میں اس آرز و کے ساتھ بجدہ ریز ہے کہ مولی تعالی اپنے حبیب
مخار کا نکات علی کے طفیل ان تحریروں کو ممکشتگان راہ کی ہدایت کا ذریعہ بنادے اور ثولیوں
میں بے لوگوں کو عشق رسول کے نقط اتحاد پر متحد فر مادے ۔ آمین

اب یس این تمام اسا تذہ کی بارگاہ پس سراپاشکرہ نیاز بن کر حاضر ہوتا ہوں جن

علمی دریائے فیض کی بے کرال موجول نے بجھے سیراب کیا اور بطور خاص استاذ نا المکرم
مسرت علامہ محدا حدمصباحی صدرالمدرسین جامعہ اشر فیہ مبار کپورجن کی پدرانہ شفقتوں نے
میر نظر وقلم کی تربیت فرمائی۔ بس دل کی گہرائیوں سے شکرگزار ہوں مفکر اسلام حضرت
علامہ نیس اختر مصباحی بانی ومہتم دارالقلم دبلی کا جنھوں نے زیر نظر کتاب کو ملاحظ فرمایا اور
المور نقذیم و تقریب گرافقد رتح بر سیر دقلم فرمائی ، بزی ناسیای ہوگی اگر میں محب کرم حضرت
مولا نا زاہد علی سلامی اور مولا نا عبدالعمد مصباحی کا شکر بیادا نہ کروں جوقدم قدم پر میراسہارا
سے دیتے ہیں۔ اور درجہ شخیق کے ان ہونہار طلبہ کا ذکر خیر بھی ضروری سجھتا ہوں جن کے
اسرار پر سے تحریر میں منظر عام پر آئیس لیعنی عزیز ان گرامی مولا نا شکیل الرحمٰن نظامی مصباحی اور

آخریں ایک التجاہم اپنے قارمین ہے کریں مے کداگر انھیں یادر ہے تو میرے والد گرامی جناب طلیل احمد مرحوم ومغفور کے لئے دعائے مغفرت ضرور فرمادیں جو میری اللہ گرامی جناب فانی ہے چل ہے۔ میں اپنی استحریر کا اجراضیں کی بارگاہ میں نفر کرتا ہوں سولی ان کی قبر کو جنت کا ایک بھڑا بنادے۔ آمین بجاہ حقیقے سیدالرسلین

ازمبارك حين مصباحي راميوري درشعبان المعظم ٢٢٠ما ه/ ٢٥ راكة براندي

### تقريظ جليل

از: صدرالعلماء حفرت علامه محراحم مصاحي

-صدرالدرسين الجامعة الاشرفيه مباركور

#### مبسملا وحامدا ومصليا

یہ پروپیگنڈے کا دورہے جس کے بل پر کچ کو چھپانے اور جھوٹ کو باور کرانے کا کا روبار بڑے منظم پیانے پر ہور ہا ہے۔ امریکہ سے لے کرانڈیا تک اس میدان میں باطل پرستوں کی ٹولیاں اپنے اپنے طلقۂ ابلاغ کے لحاظ سے پیش پیش نظر آئی کیں گی۔ اور زیادہ ترجھوٹے اور باطل حربوں کی استادی کا سہرا کسی سم پیشہ یہودی یا فرنگی کے سر ہوتا ہے جس سے روحانی ولا دینی تعلق رکھنے والے سکے سکے کرای ڈ گر پر چلنے کی جیم کوشش میں جتلار ہتے ہیں۔

ان ہی پروپیگنڈوں میں سے اہل باطل کا ایک پروپیگنڈہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں تفریق کا کام پر ملی کی سرگرز مین سے مولانا احیر رضا پر بلوی کے ہاتھوں شروع ہوا۔ اس جھوٹ کی اشاعت اس قدر کی گئی ہے کہ کالجوں اور یو نیورسٹیوں کے بہت سے سادہ لو آلوں نے اسے کچ مان لیا ہے۔ ان کے پاس ندائی ذاتی تحقیق ہے نداس کی فرصت رگر اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو اور ہر انصاف پند کو یہ معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔؟

اس میں ناقبل تر دیدولائل وشواہد کی روشنی میں بیٹا بت کیا گیا ہے کہ مسلمانوں

یں شیعدوئی کا اختلاف تو پرانا ہے اور سنیوں میں جو تفریق ہوئی ہے وہ بریل سے نہیں بلکد دبلی ہے ہوئی ہے۔ میہاں کے اور دیگر ممالک کے اہل سنت ایک تھے۔ نجیر میں کتاب التو حیداور ہند میں تقویۃ الایمان کے ذریعہ وہائی پھراس کی شاخ دیو بندی میں کتاب التو حیداور ہند میں تقویۃ الایمان کے ذریعہ دیا تش ہے لیے کر آج تک قدیم کے نام سے ایک فرقہ جنم دیا گیا جو اپنے یوم پیدائش سے لے کر آج تک قدیم مسلک اہل سنت کے حامیوں سے برسر پریکار ہے۔ جموث اور فریب کا ایساد لداوہ اور میں دار مانتا ہے۔

عزیزگرای مولانا مبارک حین مصباتی کورب تعالی جزائے فیر سے تواز ب
کرانھوں نے اس طرح کے کروفریب کا پردہ چاک کرنے کے لئے مبسوط مقالات
لکھے جن میں سے بعض جتہ جتہ میں نے بھی دیکھے آئے جہاد بالسیف تو تاپیدی ہے
رانہاد بالقام بھی کم ہوتا جارہا ہے ۔ صدیث پاک میں آیا ہے کہ اذا ظہر ت المفتن.
و البدع. ولم یسظهر العالم علمہ فعلیہ لعنة الله و الملائکة و الناس
رسمعین . اور کما قال ملی اللہ علمہ فعلیہ لعنة الله و الملائکة و الناس
رسانا علم چھپائے رکھے تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے۔ اور
رایا: لان بھدی اللہ بک رجلا خیر صما طلعت علیہ الشمس،
رایا: لان بھدی اللہ بک رجلا خیر صما طلعت علیہ الشمس،
رایا: لان بھدی اللہ بک رجلا خیر صما طلعت علیہ الشمس،
رایا: لان بھدی الیک شخص کو ہدایت نصیب ہوجائے تو یہ تہارے لئے روئے

مولی تعالی اس کتاب کودافع فتن اور ہادی راہ سنن بنائے مصنف مے علم والم ارشاد وعمل میں برکتیں نصیب فرمائے اور صحت وقوت اور عافیت مے ساتھ است دین متین سے بمیشہ وابسۃ وسر فراز رکھے۔

اس كتاب پر برادر كراى مولانا يلين اخر معباى نے ايك عالمانداوروقع

مقد سر رفر مایا ہے جس کے بعد میری خامہ فرسائی کی کوئی ضرورت نہتی ۔ گرمولانا مبارک حسین کے مسلسل اصرار پر بیہ چند سطور لکھنی پڑیں ۔ مولی تعالی ہم سب کوتو فیق فیر سے لواز سے۔ اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی رضاو خوشنودی کے کاموں میں لگائے اور ہر طرح کے شرور وفتن سے محفوظ و مامون رکھے۔

محمد احمد مصباحی ۱۳/۲جب۱۳۲۳ه ۱۲/تبر۲۰۰۲ء

# (اسلام ترادین ہے تو مصطفوی ہے)

مفكراسلام حضرت علامه يس اختر مصباحي

دین اسلام بمیشدایک رہا ہے جواللہ کا فتخب اور پہندیدہ وین ہے۔ وجود وتو حید باری تعالی ، نبوت ورسالت، کتب ساویہ، ملائکہ، تقدیر، جنت و دوز خ وغیرہ اس دین کے بنیادی معتقدات ہیں۔ یہ ہر دور میں کیسال ابمیت کے حامل رہے ہیں۔ ایام و دُھُور اور احوال وظروف کی تبدیلی کا ان پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ انبیاء ومرسلین علیم الصلات والتسلیمات انہیں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیمنی علیہ السلام تک سارے پیغیروں کا عقادی محوروم کرنہ ہی دین السلام ہے۔ اسلام رہا ہے۔

پیخبراسلام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی جب بعث مبارکه ہوئی تو

آپ نے بھی ای دین اسلام کی بلیخ واشاعت فرمائی۔ اپنی عکیمانه دعوت اور کریمانه
افلاق سے لوگوں کے قلوب واذبان کوائی کی طرف مائل کر کے انہیں اس کا حامل اور
پراس کا داعی و ترجمان بنایا۔ ای وحدت دین کا اعلان کرتے ہوئے رب کا نئات
ارشاد فرما تا ہے۔ و رضیت لکم الاسلام دینا۔ (سورة المائدة: آبے۔ س)

شریعتیں البتہ منسوخ ہوتی رہی ہیں ، ایکے احکام و مسائل بدلتے رہے ہیں۔

لیکن پیغیراسلام جناب محدرسول الشملی الشعلیه وسلم کی لائی ہوئی شریعت اتنی جائے و
کمل ہے کہ شرائع سابقہ کی طرح وہ مجھی منسوخ نہیں ہوگی۔ شریعت محد بیعلی صاحبا
الصلوٰ ۃ والسلام کا بیا تقیاز واختصاص ہے جس پر گردش ایام کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بہی
شریعت نافذ وہاتی ہے اوراسلامیان عالم کی ہدایت ورہنمائی کیلئے تا قیامت کافی ہے۔
اسی دین اوراسی شریعت کی ری کومضوطی سے تھام کرمتے دومنظم رہنے کا اہل ایمان
واسلام کو بار بارتھم دیا گیا ہے۔ اوراس سے انجراف کے نقصان وخسارہ کی جا بجا وعید
سائی گئی ہے۔ قرآن تھیم کے فرایین وارشادات پر عمل اور جماعتِ مسلمین کی موافقت
ورفاقت کو ہرمسلمان کے اوپرالازم کردیا گیا ہے۔ چنانچارشاد باری تعالی ہے۔
ورفاقت کو ہرمسلمان کے اوپرالازم کردیا گیا ہے۔ چنانچارشاد باری تعالی ہے۔
ورفاقت کو ہرمسلمان کے اوپرالازم کردیا گیا ہے۔ چنانچارشاد باری تعالی ہے۔

(سورهآلعران:١٠٣)

اورالله کی ری کوسبل کرمضوطی سے تھام لواور آگیں یس پیٹ شہانا و اطبعو االله و رسوله و لا تنازعو افتفشلو او تذهب ریحکم (سورة الائفال:۳۹)

اوراللہ اوراللہ کے رسول کا تھم مانو اور آپس میں چھڑ ونہیں کہ پھر ہر دلی کرو گے اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہےگی۔

امم سابقہ کے سلسلہ میں قرآن عکیم میں جو کھآیا ہے اس کے مطالعہ سے معلوم ہوٹا ہے کہ ایک مدت تک دین کے ساتھ شریعت بھی ایک ہی تھی ۔لیکن اختلاف فطرت وطبیعت نے جب زور پکڑا تو اس کے نا خوشگوار الرات فلا ہر ہوئے ۔اور لوگ باہم وست بگریباں ہوئے ۔اس موضوع کی آیات سے اس کا بھی علم ہوتا ہے کہ مشیب ربانی ہی الی نہیں ہے کہ سب لوگ امدۃ واحدۃ بنے رہیں۔ یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے جس کا راز اور اس کی حقیقت وہی جانتا ہے ۔ ذیل میں چند

آیات ملاحظه فرمائیں۔

وماكان الناس الاامة واحدة فاختلفوا

(سوره يولس: ١٩)

اورلوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہوئے۔

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبين مبشرين و منذرين

(سورة البقرة: ١١٣)

لوگ ایک دین پر تھے پھر اللہ نے انبیاء بھیج خوشخری دیتے اور ڈرسناتے۔

لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جا و لو شاء الله لجعلكم امة واحدة و لكن ليبلوكم في ما اتكم

(سورة المائدة: M)

ہم نے تم سب کے لئے ایک ایک تر بعت اور راستدر کھا اور اللہ چاہتا تو تم سب کوایک بی امت کر دیتا مگر منظور پہ ہے کہ جو پچھتھیں دیا اس میں تمھیں آ ز مائے۔ ولوشاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك.

( الورة عود: ۱۱۸)

اورا گرتمها را رب چامتانو سب آ دمیوں کوایک ہی امت کر دیتا۔وہ آ دمی تو ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے مرجن رہمارے دب نے رحم کیا۔

ایمان و کفر، حق و باطل، خیروشر، نوروظلمت کوالله تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ واضح کیا۔اور ہرانسان کے اندریہ صلاحیت و دیعت فرمادی کہ وہ ہدایت و صلالت میں ہے جس کا جاہے از خودامتخاب کرلے۔اور پھر جزاء وسزا اور ثواب و عذاب كاخودى ذمه داربهى مو \_اگرالله چامتا توايمان دېدايت پرسب كوجمع فرما ديتا مگر اس نے ایمانہیں کیا۔ تاکہ وہ اس کا امتحان لے اور اسے آزمائے کہ وہ اپ لئے سعادت جا ہتا ہے اور اسے آزمائے کہ وہ اپ لئے سعادت جا ہتا ہے یا تجہ ارشاد باری تعالی ہے:

قل فلله الحجة البالغة فلوشاء لهذكم اجمعين.

(سورة الانعام: ١٣٩)

ثم فرما وَالله بى كى جحت بورى ہے، وہ جا بتا تو تم سبكى بدايت فرما تا۔ ولو شاء ربك لأمن من فى الارض كلهم جميعاً بـ (سورة يونس: ٩٩)

> اوراگرتهارارب چا بتاتوز من من جتنے بی سبایمان لاتے۔ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

(سورة الكهف: ٢٩)

اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ جو چا ہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلًا -

(سورة المزمل: ١٩ يسورة الدهر: ٢٩)

بينك يضيحت ب، توجوچا باين رب كى طرف راه كـ

فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم

(سورة ايراتيم:٨)

پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جے چاہتا ہے اور وہی عزت حکمت والا ہے۔

قل ان الله يُضل من يشاء ويهدى اليه من اناب (مورة الرعد: ٢٥) تم فرما وابيتك الشرجي حيابتا مح مراه كرتا ما وراس كى طرف جور جوع كرے

اے ہداہت دیتا ہے۔

یضل به کثیراً ویهدی به کثیراً وما یُضل به الا الفسقین - (سورةالِقرة ٢٦٠)

اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔اور گمراہ انہیں ہی کرتا ہے جونا فرمان ہیں۔

ويضل الله الظلمين ويفعل الله مايشاء. (مورة ايريم: ٢٥) اورالله طالمون كوكراه كرتاب اورالله جوياب كرب

من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها.

(سورۃ الاسراء:۱۵) جوراہ پر آیا تو اپنے بی بھلے کے لئے راہ پر آیا اور جو گراہ ہواوہ اپنے بی برے کے لئے گراہ ہوا۔

اپ فطری رجمان اور طبعی میلان کے لحاظ سے قرونِ ماضیہ اور از مند سمابقہ کی اقوام وقبائل نے تو حیدوایمان اور نبوت ورسالت کی تقدیق یا تکذیب کی پیغبر اسلام جناب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حیات طبیبہ میں آپ کی بعث مبار کہ کے بعد بھی قبائل عرب کی کہی تاریخ اور ان کا یہی کر دار رہا۔ ہر دور میں ہر پیغبر و هادی نے صرف قبائل عرب کی گی تاریخ اور ان کا یہی کر دار رہا۔ ہر دور میں ہر پیغبر و هادی نے صرف دعوت و تبلیغ کی ہے۔ راستہ بتا تا اور دکھا تا ان کی مسئولیت و ذمہ داری رہی ہے۔ جیسا دعوت و تبلیغ کی ہے۔ راستہ بتا تا اور دکھا تا ان کی مسئولیت و ذمہ داری رہی ہے۔ جیسا کہار شاد باری تعالی ہے:

وما على الرسول الاالبلاغ المبين.

(سورة النور : ۵۳ مورة العنكبوت: ۱۸)

اورواضح تیلی می رسول کی ذمه داری ہے۔

منزل تک کی کو پہنچادیتا باللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔اس کی توفق پر مخصر ہوہ

اپے بندوں پر رحیم وکر یم ہے۔وہ قا در ومقتدر ہے۔ جسے جب جا ہے ہدایت دے دے۔جب چاہے کسی کواپنا قرب عطافر مادے اور جسے جب جا ہے محبوبیان کے زمرہ میں شامل فرمالے۔

ہدایت اراء قالطریق بھی ہے اور ایصال الی المطلوب بھی ہے۔ اراء قالطریق راستہ بتا نا اور دکھانا ہے۔ ایصال الی المطلوب منزل مقصود تک پہنچا دینا ہے ابلاغ و تبلیغ اور اراء قالطریق منصب نبوت ورسالت ہے۔ اور اسی ہدایت کا ذکر کرتے ہوئے رب کا کنات پیغیر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشا دفر ما تا ہے۔

انك لتهدى الى صراط مستقيم.

(سورة الشورى:۵۲)

اورب شکتم ضرورسیدگی راه بتاتے ہو۔ اورووسری بدایت بیخی ایصال الی المطلوب کے سلسلہ بیں اس کا فرمان ہے۔ انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء و هو اعلم بالمهتدين.

(سورۃ القصص: ۵۲) بے شک بینیں کہتم اپنی طرف سے جے جا ہو ہدایت وے دو کیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جے جا ہے۔اور ہدایت والول کو و خوب جانتا ہے۔

عبد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ادوارِ خلفاء راشدین رضوان اللہ علیم اجمعین میں لاکھوں سعید روحوں اور خوش بخت انسانوں نے ہدایت کی تعت پائی اور لاکھوں کم سواد و بدنصیب انسان اس دولت سے محروم رہے۔ ایسے انسانوں کی مجمی ایک بری تعداد ہے جنہوں نے بیانعت ودولت پانے کے بعد اسے کھو دیا اور اس سے انحراف وارتداد کا تنگین جرم کر کے ابدی لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پینمبر اسلام صلی الله علیه وسلم کے وصال کے بعد حفرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کے دورخلافت میں مانعین زکوۃ اور مرتدین کا فتنداس کی ایک نمایاں مثال ہے۔

اموى وعباى دور حكومت يس جهال بدايت كا دائره وسيع موا\_اسلام كرروشى دور دور تک پھیلی، تابعین و تبع تابعین علیم الرحمة والرضوان کا فیضانِ عام ہوا۔ وہیں بہت سے فرق واحزاب بھی عالم وجود میں آئے۔ کی ایک گراہیوں نے بھی جنم لیا۔ اوراسلام کاروش چرہ غبارآ لود کرنے کی مذموم کوششیں بھی ہو کیں۔

بیرسب ای تکوین نظام قدرت کے تحت ہوا جس کا ندکورہ آیات قرآنی میں اجمالاً بیان آچکا ہے۔اورخود پینمبراسلام جناب محدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اورافتر اق امت کی نشاند ہی فرمائی۔

تفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار الاملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله! قال ما اناعليه واصحابي-

(رتذی شریف)

میری امت تبتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ایک گروہ کے سواتمام فرقے جہنی ہوں گے۔صحابہ نے بوچھایا رسول اللہ وہ گروہ کون ہوگا؟ آپ نے ارشاد فر مایا۔ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پڑکل پیرا ہوگا۔

ای لئے سنب رسول وسنب صحابہ پرعمل کرنے والے سواد اعظم کی اتباع کی آپ نے ہدایت اور تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ في النار-

(مقلوة شريف) تم سواداعظم (بڑی جماعت) کی اتباع کرو۔اس سے جوالگ ہواوہ تنہا جہنم

-82 lels.

بیسوا داعظم وہی اہل سنت و جماعت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا ہے۔

ان الله لا يجمع امتى على الضلالة. ويد الله على الجماعة. ومن شذ شذ في النار.

(زندی شریف)

الله تعالی میری امت کو گراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ جماعت کے لئے اللہ کی مدد ہے۔ جو شخص جماعت سے الگ ہوادہ جہنم میں گیا۔

جماعت اہلِ سنت ہے الگ ہونے والے فرقے مثلاً خوارج ، روافض ، معتزلہ وغیرہ نے اسلام کو بے دانش اسلام کو بخت فتوں اور آز مائٹوں میں وغیرہ نے اسلام کو بے حدانتصان پہنچایا۔ اہل اسلام کو بخت فتوں اور آز مائٹوں میں ڈالا مسلم حکومتوں کے در ہے آزار ہوئے۔ اباطیل وخرافات اور مزخرفات کا ایسا ڈھیرلگا دیا جس نے بے شار مسلمانوں کو شک وار تیاب اور بہت کی گراہیوں میں جتلا کردیا۔ ان کے جراثیم اور سازشیں آج بھی مختلف شکلوں میں کارفر ماہیں اور اپنے شندو ذونکارت اور عصیان وطفیان کی بادیموم سے اسلام واہلِ اسلام کے جسم وروح کو متاثر کررہی ہیں۔

اختلاف اگر قیو دوشرا کط کے ساتھ ہو۔ حدود کے اندر ہوتو معیوب نہیں۔ اور اس اختلاف امت کور حمت فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ ماتر ید بیدوا شاعرہ کا اختلاف ہے۔ اور فلتہ اسلامی میں حنفیہ وشوافع و مالکیہ وحنا بلہ کا اختلاف ہے۔ کہ بیرسب اہل سنت کے دافلی اختلافات ہیں۔ اور ایسا ہونا ایک حد تک فطری بھی ہے۔ خیال ، ذوق ، شعور ، طبیعت ، اور احوال وظروف کے اختلاف سے فہم وادر اکب معانی ومفاہیم میں اختلاف کا پیدا ہوجانا ایک فطری امر ہے۔ جس کا مظاہرہ اہل سنت کے مختلف طبقات میں ب-اوربيسلسلة تده بعي جزوى فروى سائل بين جارى ربيا-

بفضلہ تبارک وتعالی متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی عالب اکثریت سی حنفی رہی ہے۔ جس کے بے شار تاریخی شواہد ہیں۔ محبوب البی حضرت خواجہ نظام الدین الدین اللہ عنہ اولیا ورضی اللہ عنہ اولیا ورضی اللہ عنہ کے ملفوظات میں تحریر فرماتے ہیں۔

ساتویں ذوالحجہ معلاھ کوآپ کی خدمت میں حاضری وقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ ندہب کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے آپ نے ارشاوفر مایا:

پہلا ند ب امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا، دوسرا ند بب امام شافعی رضی اللہ عنہ کا،
تیسرا فد بب امام مالک رضی اللہ عنہ کا، چوتھا فد بب امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا۔
پس مسلمانوں کو چاہئے کہ ان فدا بب بیس شک ندکریں۔ تاکہ بی مسلمان ہوں اور اس
بات کا یعین کریں کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا فد بب باتی تین سے افضل ہے۔
بات کا یعین کریں کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا فد بب باتی تین سے افضل ہے۔
(راحت القلوب مشمولہ ہشت بہشت مطبوعہ دبلی)
محد دالف ٹانی حضرت شنے احمد فاروتی سر ہندی رضی اللہ عنہ اپنے مکتوبات میں

چاہے کہ اہلِ سنت کے معتقدات پر مداراعتقا در کھیں۔اور زیدو عمرو کی باتوں پر اوجہ ندویں۔ بدند ہوں کے خود ساختہ خیالات وتو ہمات پر مدار کارر کھناخود کوضائع کرنا ہے۔فرقۂ ناجیہ کی اتباع ضرور ک ہے تا کہ امید نجات پیدا ہو۔

(کمتوب امام ربانی دفتر اوّل کمتوب نمبر ۲۵۱) دوسرے مقام پر ہندوستان کی سنیت و هفیت کے بارے میں مجد دالف ٹانی شخ اسمہ قاروتی سر ہندی رقسطر از ہیں: یہاں کے تمام مسلم باشدے اہل سنت وجماعت کے عقید و جن ہیں۔ اہل بدعت وَجَنلالت کی کوئی نشانی یہاں ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ اور وہ حنفی پسندیدہ فمہب رکھتے ہیں۔

(رسالدروروافض)

اسلام کی ہندوستان میں آمد کے بعد پانچ چےصدی تک یہاں صرف اہل سنت وجهاءت ہتے۔فرقِ باطلہ کا یہاں کوئی وجو ونہیں تھا۔سنیت وحفیت کا دور دورہ تھا۔ سارے علاء ومشائخ سن حنفی ہتے۔ خراسانی شیعوں کے ذریعہ شیعیت نے سب سے پہلے قدم رکھا۔ پھر مخل سلاطین کی فوج میں پھے شیعہ یہاں آئے اور رفتہ رفتہ انہوں نے قدم جمانا شروع کیا۔ اور ایک عرصہ کے بعد اپنے بال و پر نکا لے۔لیکن علا ے اہلسدت نے ان کی مزاحمت کی اور انہیں زیادہ کا میاب نہونے دیا۔

مجدوالف ٹائی نے ان کے خلاف روروافض کے نام سے رسالہ لکھا۔حضرت، شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے ای رسالہ کاعربی میں ترجمہ کیا۔ جس کانام "السفدمة السنية لانتصار الفرقة السنية" ہے۔حضرت شاہ عبدالعزيز محدث وہلوی نے مجمی بری شرح وسط کے ساتھ روشیعیت میں ایک کتاب کھی جود انتخاص ہے تا عشریہ کے نام ہے مشہور ومعروف ہے۔

شیعیت کے بعد نجد کا فتہ وہابیت اٹھارہویں صدی عیسوی کے آغازیس ہندوستان کے اندر نمودار ہوا۔ وہابیت شخ ابن تیمیہ حرائی اور شخ محمہ بن عبدالوہاب نجدی کے افکار ونظریات کا مجموعہ ہے۔ شاہ محمرا ساعیل دہلوی کی رسوائے زمانہ کتاب '' تقویۃ الایمان' کے ذریعہ فتہ وہابیت کا فروغ ہوا۔ علما سے اہلست نے اس فتہ کا مجھی جم کر مقابلہ کیا تحریر وتقریر کے ذریعہ اس کی پُر زور مخالفت کی ۔ جگہ جماناظر سے کئے، بہت می کتابیں اور رسائل اس کے خلاف منظر عام پر آئے۔ شروفتہ اور بددی فی سیدصاحب کا سرکار انگریز سے جہاد کرنے کا ارادہ ہرگزند تھا۔ بلکہ انگریز کی ایاری پرالیانا زتھا کدوہ اس آزاد عملد اری کوائی ہی عملد اری بچھتے تھے.

(تواریخ عجیبهمطبوعدد ملی)

جب کہ علماء اہل سنت ان کے اور انگریزوں کے شدید مخالف تھے۔ چنانچہ مگر اسلحیل یانی چی بیان کرتے ہیں:

ہنگامہ کہ ۱۸۵ میں پورے جوش کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے میں وہ سب کے سب علاء کرام شامل تھے۔ جوعقیدہ مخضرت سیدا جداور حضرت شاہ استعمل کے شدید ترین دعمن تھے اور جنہوں نے حضرت شاہ اسلیمل کے رد میں بہت ی کتابیں کھی ہیں اور اپنے شاگر دوں کو کھنے کی وصیت کی ہے۔

(حاشيه مقالات مرسيد حصه شانز دېم)

تفویة الایمان کے بطن سے پیدا ہونے والی مندوستانی وہابیت اور اس کی شاخوں کے بارے می خواجد سن نظامی لکھتے ہیں:

نجدی و ہابیوں اور ہندستانی و ہابیوں میں ایک فرق ہے۔ نجدی و ہابی اپ آپ کو حضرت امام احمد بن صنبل کا مقلد کہتے ہیں۔ گر ہندوستانی و ہابی کی امام کونہیں مانتے۔ اور پوری غیر مقلدی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو اہل حدیث کے نام سے بیش کرتے ہیں۔

بندوستان کے اہل صدیث تو دہابیت کے کوشے پر پڑھے ہوئے ہیں۔ گر پچھ دہائی ایسے بھی ہیں جوابھی دہابیت کے زیئے تک پہنچ ہیں اور تقلید کے قائل ہیں اور ان میں سے بعض چشتہ خاندان میں بیری مریدی بھی کرتے ہیں ان کو عرف عام میں دیو بندی کہاجا تا ہے۔

(نادان وباليمطبوعدونل)

متحدہ ہندوستان کی نظریاتی مسلم تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو شیعیت اورا کبری
الحاد کے خلاف جوعلاء حق سین سپر ہوئے ان بیس شیخ عبدالحق محدث وہلوی اور مجدو
اللہ ٹانی شیخ احمہ قاروتی سر ہندی کا نام سرفہرست نظر آتا ہے۔ اسمعیلی وتقویۃ الا یمانی
سیلاب کے سامنے علامہ فضل حق خیر آبادی اور علامہ فضل رسول عثانی بدایونی نے بند
باندھا۔ اور وہا بیت وویو بندیت کے طوفان کا مردانہ وار مقابلہ محب الرسول علامہ
عبدالقا در برکاتی بدایونی اور امام اہل سنت مولانا احمد رضاحتی قادری برکاتی نے کیا۔
ویکرعلاء مشامخ اہل سنت کی طرف سے جمایت حق اور دفاع سنیت وحقیت کا ان مقتدر
شخصیات نے اپنے اپنے عہد میں پوراحق اداکر ویا۔

فتنة وہابیت نے ملتِ اسلامیہ ہند کے عظیم سرمایہ محبت والفتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے تبی دست کرنا چاہا۔ عقیدتِ اولیاء ومشائخ کا جذبہ اس کے سینوں سے نکال دینا چاہا لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہوسکا۔ آج بھی مسلمانا نِ ہندرقتِ قلب اورسوزش عشق سے اپنی ہر مخفل کوفروز ال کئے ہوئے ہیں۔اور مجبوبان ومقربان بارگا وایز دمتعال کی ہربارگاہ کے ادب شناس اوروفا شعار ہیں۔

خبری و بابیت کے اصل نمائندہ فرقۂ غیر مقلدین کا ول تو اوب واحترام سے یکسر خالی معلوم ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ محبت وعقیدت کے جذبات سے بالکل ہی ناآشنا ہے۔ برصغیر ہندویاک کے سارے غیر مقلدین اس خطہ کے اسلاف واولیاء کرام کا بحول کر بھی بھی نام نہیں لیتے۔ان کی قساوت وشقاوت قبلی اپنی انتہا کو پینی ہوئی ہے۔ان کا سارا ہوئی ہے۔ان کا سارا ہوئی ہے۔ان کا سارا ہوئی ہے۔ان کا سارا اللہ یک بڑھ پر پڑھ جائے۔ حضرت وا تا گئے بخش جو یری لا ہوری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت نواجہ معین کا کی، حضرت قطب الدین بختیار کا کی محضرت فرادین بختیار کا کی محضرت فرادین اولیاء، جیسے کا کی، حضرت فریدالدین مسعود جمنے شکر بحبوب الی حضرت نظام الدین اولیاء، جیسے کا کی، حضرت فریدالدین اولیاء، جیسے کا کی، حضرت فریدالدین اولیاء، جیسے

اکایراولیاء کرام کانام مشکل ہی ہاں میں کہیں ملے گا۔

حالانکہ یکی نفوس قدسیہ متحدہ ہندوستان میں اسلام کے داعی وہلغ ہیں۔ انہیں کے ذریعہ ہندستان میں اسلام پھیلا۔ ہمارے محن ومربی بھی یہی حضرات ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں اسلام کی اعلیٰ انہوں نے ہی ہمیں اسلام کی اعلیٰ مذہبی وروحانی تعلیمات سے آشنا کیا، انہوں نے ہی ہماری سیرت وکر دار اور اخلاق کو اسلامی سانچہ میں ڈھالنے کے لئے اپ آپ کونمونہ اخلاق وکر دار بنایا۔ اور انہیں اسلامی سانچہ میں ڈھالنے کے لئے اپ آپ کونمونہ اخلاق وکر دار بنایا۔ اور انہیں کے دم سے اس خطر ارض میں وہ شمع اسلام روش ہوئی جس کے اجالے میں آج بھی ہم اپناسٹر حیات طے کر رہے ہیں۔

ہم میں سے جولوگ بھی مخرف اور ہر گئیۃ ہوئے ہیں۔ان سب کو پلٹ کر پھر انہیں کے وامن کرم سے وابسۃ ہونا ہے۔ انہیں کے صراط متنقیم پہگا مزن ہونا ہے، یہی وہ حضرات ہیں جن پراللہ کا انعام واحسان ہے، یہی وہ شخصیات ہیں جن کا سلسلہ کو کر وقکر اپنے آقاومولی جناب محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔سلسلہ بسلسلہ اور دورجہ بدرجہ تا بعین وصحابہ اور پینج براسلام روحی فداہ کی بارگاہ تک انہیں کی رسائی ہے۔ کتاب بدرجہ تا بعین وصحابہ اور پینج براسلام روحی فداہ کی بارگاہ تک انہیں کی رسائی ہے۔ کتاب وسنت پرجے معنوں میں انہوں نے ہی عمل کیا ہے۔ اپنے اسلاف کے وارث وامین بہی لوگ ہیں، یہی اسلام کے سے خادم ہیں، اور ملت اسلامیہ بند کواب بھی بیاس کا بحولا ہوا مبق صبح وشام یا دولا رہے ہیں کہ عواد مواجب میں اور ملت اسلامیہ بند کواب بھی بیاس کا بحولا ہوا مبق صبح وشام یا دولا رہے ہیں کہ عواد مواجب میں اور ملت اسلامیہ بند کواب بھی بیاس کا بحولا ہوا مبق صبح وشام یا دولا رہے ہیں کہ عواد مواجب میں اور ملت اسلامیہ بند کواب بھی بیاس کا بحولا ہوا مبتی صبح وشام یا دولا رہے ہیں کہ عیاب کو اور ملت اسلامیہ بند کواب بھی بیاس کا بحولا ہوا مبتی صبح وشام یا دولا رہے ہیں کہ سے جوادم ہیں کو اور میں اسلامیہ بند کواب بھی بیاس کا بحولا ہوا مبتی صبح وشام یا دولا رہے ہیں کہ رہ

اسلام ترادین ہے قومصطفوی ہے

محبت والفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بى اس امتِ محريد كى جان ہے، يبى اس كا حاصلِ ايمان ہے، اس متاع گرانمايد كى ها ظت سب سے اہم دين فريضہ ہے، فرق باطلبہ اور ان كے افكار فاسدہ كے حملوں سے اپنے جو ہرايمان كو بچائے ركھنا بى اصل كاميا بى ہے۔ اور ايك بردى خدمت بير بھى ہے كہ جولوگ راہ سے بھتك گئے ہیں۔

جولوگ کمی فقند و گراہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ان کے سامنے اصل حقائق رکھے جائیں۔ ان کی غلطیوں کی نشاند ہی کی جائے ، انہیں خسر ان آخرت سے ڈرایا جائے ،ان کے دلوں ہیں ازسرِ نو محبت وعقیدت کا فانوس روش کیا جائے ، ایمان کی لوتیز کی جائے ، جھکے ہوئے آ ہوؤں کا قافلہ سوئے حرم لے چلا جائے ،اوررسولِ کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے حظیر قالقدس کی امان ہیں انہیں سونپ دیا جائے سع

きとってとりをかりてとり上り

عزیز مکرم حفزت مولانا مبارک حسین مصباً می نے انہیں صالح جذبات واحساسات کے تحت زیر نظر کتاب کور تبیب دیا ہے۔اپ متفرق مضامین کو یکجا کیا ہے، کچھٹی تحریب مثال کی ہے۔اور پھر اسے سجاسنوار کر قار کین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔

اس کتاب میں انہوں نے افتر اق بین المسلمین کے تاریخی جائزہ لیا ہے۔ جادہ میں وصدافت کی نشا ندہی کی ہے۔ برصغیر میں افتر اق بین المسلمین کے آغاز وارتقاء پر روشی والی ہے۔ بگڑتے حالات اور بدلتے چرے کاعکس پیش کیا ہے۔ پُر اسرار اور انتہا پہند عالم وحیدالدین خال سے دودو با تیں کی ہیں۔ نظریاتی اختلاف سے قل وغارت گری تک کے جمیا تک کردار اور انجام سے اپنے قارئین کو آگاہ کیا ہے۔ جن کتب ورسائل سے بالواسط یا بلا واسطہ استفادہ کرکے یہ مضامین لکھے گئے ہیں آخر کتاب میں ان کی ایک محمل فہرست بھی درج کردی ہے۔

لگ بھگ ڈھائی سوصنی کی یہ کتاب اپنے موضوع پرایک کامیاب پیشکش ہے۔
تاریخی حوالوں کے ساتھ سنجیدہ اسلوب میں اے لکھا گیا ہے۔ واضح انداز میں حقائق
بیش کئے گئے ہیں۔ اہل سنت سے دور ہوجانے والی جماعتوں اور باطل فرقوں پر مختصر
موادشامل کتاب ہے۔ قدیم وجدید دونوں طرح کے گمراہ فرقوں کی اجمالی تاریخ اس
کتاب کے مطالعہ سے سامنے آجاتی ہے۔ ہر طبقہ اور ہر مسلک کے باذوق قارئین

کیلئے یہ کتاب قابلِ مطالعہ ہے۔ ان کے علم میں ایسی بہت ی با تیں یقینی طور پر آجا کیں گی جن سے وہ ابھی تک بے خبراور نا واقف ہیں۔

مولانا مبارک حسین مصباحی ہماری جماعیت اہلِ سنت کے متحرک وفعال نوجوان عالم دین ہیں۔ متاب قراورلطافت ذوق ہے آراستہ ہیں۔ ان کے جذبات صالح اور خیالات تعمیری ہیں تحریر و خطابت دونوں سے یکساں دلچی ہے۔ اور دونوں شعبول میں تیزی کے ساتھان کی ایک شناخت بنتی جارہی ہے۔ اہل سنت کی قابل افتار درسگاہ الجامعة الاشر فیدمبار کپور کے فارغ التحصیل ہیں۔ اس وقت اس کے مدرس ہونے کے ساتھ مشہور دینی وعلمی مجلّہ اشر فیدمبار کپور کے مدیراعلیٰ بھی ہیں۔ کی ایک مونے کے ساتھ مشہور دینی وعلمی مجلّہ اشر فیدمبار کپور کے مدیراعلیٰ بھی ہیں۔ کی ایک کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ مستقبل میں ان سے اچھی تو قعات وابستہ ہیں۔ اور امید ہیں۔ امید ہیں۔ امید ہیں۔ امید ہیں۔ امید ہیں۔ امید ہیں گی۔

دعاء ہے کہ رب کا نئات اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل میں اس کتاب کو گم کشتگان راہ کے لئے شمح ہدایت بنائے ، ہدایت بائے ، ہدایت بائے باعث از دیا دہدایت بنائے ۔ محبت والفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کا سینہ معمور فرمائے ۔ سب کو صراط متنقیم پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ اس کتاب کو قبول عام نصیب فرمائے ۔ اور مؤلف کتاب کے علم وفضل میں اضافہ فرمائے ۔ اور انہیں تحریر وخطابت کا مزید شعور اور اس کی بر کتیں عطا فرمائے ۔ آھیدن

نس اختر مصباحی بانی وجهم داراتقلم، قادری مجدروز، داکر گر، ی دیلی ۲۵ نون: 011-6326772,3264524 مابن المبارک ۲۲۳هه مطابق ۱۲ رومبران ۲ €1}

افتراق بين المسلمين

كا تاريخي جائزه

تحريه اكتوبر المعتاء

اسلام کاروبارہتی کا واحد ندہب ہے جو پوری دنیا ہیں امن کا داعی اور انسانی حقوق کا پاسبان ہے۔ وہ رنگ ونسل، قوم و وطن اور معیشت و معاشرت کے تمام اختلافات وامتیازات مٹاکر اپنے مانے والوں کو امن واتحاد کے خوشگوار ماحول ہیں زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے، قرآن عظیم نے انسانی دنیا کے بلند ترین معاشرہ کی تشکیل کے لئے عارح اکی پہاڑیوں سے یہ پیغام اخوت نشر کیا تھا" انما المومنون اخوۃ "کشیل کے لئے عارح اکی پہاڑیوں سے یہ پیغام اخوت نشر کیا تھا" انما المومنون اخوۃ "کاری کے سال مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، پیغیر انقلاب محن انسانیت نے بھائی جا گئی ہے۔ وارگ کے اس فلے دربانی کی دل آویز تشریح حسب ذیل الفاظ میں فرمائی تھی۔

قوم سلم باہم رحم، محبت اور مہر بانی میں ایک بدن کی طرح ہیں، کی ایک عضو میں درد افعقا ہے تو پورابدن بےخوالی اور تپ کا شکار ہوجاتا ہے۔

ترى المؤمنين في تراحمهم و توادهم و تعاطفهم كمثل الجسد، اذااشتكي عضواً تداعي له سائر جسده بالسهر والحمي (٢)

حدیث رسول کے بیالفاظ المہومن للمؤمن کابنیانِ بشدہ بعضہ بعضا"
(۳) قوم سلم کے باہمی اتخادوار تباط کی اہمیت اور ملی اتخاد کے بلند ترین نتائج کی جانب
کتنے واضح اشارے کررہے ہیں۔ یعنی تمام مسلمان باہم ایک دیورا کی طرح ہیں جس کا
ایک حصد دوسرے جصے سے مل کرمشحکم ہوتا ہے۔ اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی
کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبر و کی طرف نظر بدا تھائے
اوران سے کھلواڑ کرے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمدو مالہ وعرضہ (۴)۔ ایک بارمسلم

<sup>(</sup>۱) قرآن عظیم مرود جمرات آیت نمبر ۱۰ (۲) سیح بخاری شریف کتاب الا دب (باب رحمة الناس والبھائم) (۳) بخاری شریف، کتاب الا دب (باب تعاون الموشین تعضیم بعضاً) (۳) بخاری شریف، کتاب المظالم، باب لا یظلم المسلم المسلم

معاشرے کی باہم معاونت اور ہمدردی وغم گساری کے جذبات ابھار نے کے لئے ارشاد رسول ہوا '' انصرا خاک ظالماً کان او مظلوماً 'ک(۵)، اپنے بھائی کی مدوکر وخواہوہ ظالم ہونے کی صورت میں مدد کا انداز کیا ہوئے گی صورت میں مدد کا انداز کیا ہوگا، تو آ قاے کا نئات نے ارشاد فرمایا اس کی مدد سے کدا سے ظلم سے بازر کھو۔

ختی مرتبت،مصطفے جان رحمت کے جمال جہاں آرا سے سیرچیشی حاصل كرنے والے انصار ومہاجرين كے ورميان باہمي اخوت ومحبت، ايثار و اعتاد اور ماوات وغم گساری کے جو جرت انگیز جذبات پیدا ہوئے تھے انھوں نے وحدت اسلامی کے اولین اور کامل ترین معاشرہ کو وجود بخشا، کلمة النداور ناموس رسالت کے تحفظ کے لئے مرمننے کی بے تابانہ آرزوان کے فکروعمل کی قدرمشترک تھی جے حاصل كرنے كے لئے وہ كوئى بھى قربانى دينے كے لئے ہمددم تازہ دم رہتے تھے۔انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کی میزبانی کے جوفرائفل انجام دیئے کیا دنیا کی کوئی قوم اس کی مثال پیش کر علی ہے۔ جب حصرت عبدالرحمٰن بن عوف ججرت کر کے مدینہ پہو نیچے تو سروں عالم نے سعد بن الربیج انصاری کوان کا بھائی بنایا۔ زبان رسالت مآب سے اس مژوہ جانفزا کو سنتے ہی حضرت سعد نے اپنے بھائی عبدالرحمٰن بن عون ہے کہا: آپ میرے بعائی ہیں میں سب اہل مدینہ سے مالدار ہوں،آپ میری ہر چیز نصف نصف کردیں ا یک نصف خود لے لیں اور دوسرا نصف مجھے دیدیں۔ نیز میری دو بیویاں ہیں ان میں ہے جو آپ کو پہند ہو بتا کیں تا کہ میں اسے طلاق دیدوں اور عدت گزارنے کے بعد آپاسے نکاح کرلیں۔

کیاانسانی مواخات اور بے پایاں جذبہ ایثار کی ایسی مثال کہیں ال عتی ہے۔

میصرف امن واتحاد کے دائی پینیمری انقلاب آفریں تعلیمات اوران کے فیضائی میجت
کی برکات تھیں۔ گراشرف المخلوقات کی اس مقدر زبوں حالی کوکیا کہتے کہ عبدرسالی کے اس فیروز بخت معاشرہ میں پھھا لیے تام نہاد مسلمان بھی داخل ہو گئے جنھیں قرآنی پیرائی بیان میں منافقین سے تبییر کیا جاتا ہے، یہ بدبخت گروہ اپنی ظاہری بود و باش اور زندگی و بندگی کی کارگز اری میں بالکل مسلمانوں کی طرح نظر آتا تھا، کلمہ پروھتا، نمازیں پڑھتا، تبلیغ کرتا اور خود کو غلامان مصطفے میں شار کرتا، لیکن یہ فریب تھا، نفاق تھا، ان کے دل و د ماغ کفروشرک اور یھو دیت وسیحیت کو تو انائی بہم پہنچار ہے تھے اور کلمہ گوہونے کے باوجود اسلام کے بدترین دشمن تھے۔

قرآن عظیم منافقین کے چرے بے نقاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

اِذَاجَاءَ کَ المُنْفِقُونَ قالوا جب منافق تمحارے صور حاضر ہوتے ہیں کہتے

نَشُهَدُ انک لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِين ہم گوائی دیتے ہیں کہ حضور چیک یقینا اللہ

اِنْکَ لَرَسُولُه وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّ کے رسول ہیں اور اللہ جانا ہے کہ تم اس کے

رسول ہواور اللہ گوائی دیتا ہے کہ منافق ضرور

المُنْفِقِیْنَ لَکذِبُونَ۔ (٢)

اس کے اندازہ ہوتا ہے کہ تفریق بین اسلمین کا آغاز عبدرسالت ہی ہے ہو چکا تھا،غیب دال پیغیر نے آنے والے ادوار کے لئے واضح اشارات فرمائے تھے اختصار کے پیش نظر ذیل میں صرف ایک پیشین گوئی ملاحظ فرمائے:

سیکون فی امنی اختلاف و عقریب بیری امت بی اختلاف اور تفریق فرقة قوم یحسنون القیل ویسینون موگ ایک قوم موگ جن کی باتی اچھی اور کام برے مول کے، قرآن پڑھیں کے، ایمان ان

<sup>(</sup>٢) قرآن عظیم ، سوره منافقون ، آیت نمبرا

کے طلق سے ندائرے گا، دو دین سے ایے لگل جائیں گے جیسے تیر کمان سے پھر دہ لوشیکے نہیں یہاں تک کہ تیراپ چلے کی طرف لوٹے، خوش خبری اس کے لئے جواٹھیں قبل کرے یادہ جے قبل کریں، دہ کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے اور اس سے ان کو پھر تعلق نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا قبل ان سے بہتر ہوگا۔ ان کی مخصوص علامت سرمنڈ انا ہے۔

المعل، يَقْرُون القرآن لايجاوز السالهم تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لايرجعون حتى يعودالسهم الى فوقه، وهم شرالخلق والخليقه طوبى لمن قتلهم اوقتلوه يدعون الى كتاب الله وليس منه فى شئ من قتلهم كان اولى بالله منهم، سيماهم

ابوداؤد کی مشہور حدیث ہے۔ سرکارعلیدالسلام نے ارشادفر مایا: '' میری امت میں تبتر فرقے ہوں گے، بہتر تھنم میں اور ایک جنت میں'ومی الجماعة یعنی ناجی جماعت ہوگ۔''(۸)

خیروشری تقدیر، نبوت درسالت کے شرائط اور صحابہ کرام کے موالات میں اختلاف کیا، ان تہتر فرقوں میں بہتر گراہ ہوئے اور ایک جادہ حق پر قائم رہااور وہ فرقد ناجیہ "اہلسنت و جماعت " ہے۔ گراہ فرقوں کی بنیادی قسمیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان بہتر کے بنیادی فرقے جھے ہیں (۱) ترویہ (۲) قدریہ(۳) جمیہ (۲) مرجیۂ (۵) رافضیة (۲) جمرید۔ پھران میں سے ہر فرقد بارہ فرقوں میں مقتم ہوگیا اس طرح بہتر ہوگے۔ اصول هذه الفرق الحروية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية وقد انقسمت كل فرقة منها اثنتى عشرة فرقة فصارت الى اثنين وسبعين (٩)

اور بقول ابن رسلان بربحی کہا گیا ہے کہ بیں ان میں روافض ہیں، بیں خوارج ، بیں قدریہ، چومرجئة ، ایک نجاریہ، ایک ضراریہ، ایک جمیہ اور تین کرامیہ، اس طرح بہتر گراہ فرقوں کی تعداد کھل ہوگئے۔

قطبرباني في عبدالقادرجيلاني عليدالرحم فرمات بين:

تهتر فرقول کی بنیاد کی قسیس دس میں (۱) اہلسنت و جماعت (۲) خوارج (۳) شیعه (۴) معتزله (۵) مرجئة (۲) مشبه (۷) جمیه (۸) ضراریه (۹) نجاریه (۱۰) کلامیه۔

اصل الثلاث والسبعين فرقة عشرة اهل السنة والخوارج والشيعه والمعتزلة والمرجئة والمشبهة والجهمية والضرارية والكلامية

الل سنت ایک گروہ ہے، خوارج پندرہ فرقے ہوئے معزّلہ چے فرقے ہوئے، مرجنه بارہ فرقے ہوئے، مرجنه بارہ فرقے ہوئے، مرجنه بارہ فرقے ہوئے۔ جمیہ عجاریہ ضراریة، کلامیہ میں سے سب ایک ایک بی رہے۔ مشہ تین فرقے ہوئے تو بیسب تبتر فرقے ہوئے تو بیسا کہ نی کریم علیقے نے ارشادفر مایا تھا۔

فاهل السنة طائفة واحدة، والخوارج خمس عشرة فرقة والمعتزلة ست فرق والمرجئة اثنتا عشرة والشيعة اثنتان و ثلاثون فرقة والجهمية والنجارية والضرارية والكلامية كل واحدة فرقة واحدة والمشبهة ثلاث فرق فجميع ذالك ثلاث وسبعون فرقة حما اخبربه النبي صلى الله عليه وسلم هاما الفقة الناحمة فهم اهل

ان میں سے نجات پانے والا فرقہ'' اہلسنت و جماعت''ہے۔

واما الفرقة الناجية فهى اهل السنة والجماعة ـ (١٠)

مواقف اورشرح مواقف (۱۱) میں اصولی فرقے آٹھ لکھے ہیں؛ (۱) معتزلہ (۲) شیعہ (۳) خوارج (۴) مرجنه (۵) نجاریه (۲) جبریه (۷) مشبه (۸) ناجیهٔ السنت وجماعت '

اب ہم شرح مواقف، تاریخ المذاہب الاسلامید، نداہب اسلام، حدوث الفتن وجہاداعیان السنن، اور الملل والمحل وغیرہ کے حوالے سے بہتر فرقے اوران کے بانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔

معتزله کا بانی واصل بن عطا ہے اور فرقہ معتزلہ سے بیں فرقے تکلے، یہ تمام فرقے باہم ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے۔ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

<sup>(</sup>١٠) شيخ عبدالقادر جيلاني، فيتية الطالبين بحواله حجة الله على العالمين ص: ٣٩٧ (١١) شيخ ابوالعلى ،شرح مواقف مطبع نولكشورص: ٢١٢ ٢ ٢

| 3-75 | 177                                                                 | 0           |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | اس كاباني ابوحذ يفدواصل بن عطا تفا (٨٠ هـ/١٣١١ هـ)                  | ارواصليه    |
| 103  | ال كاباني عربن عبيد تفيا (٥٠ هـ/ ١٣١٥ هـ)                           | 1-3/6-      |
| (#1  | اسكاباني الوالحزيل العلاف حمدان قا (١٣٥ م/١٥٠٠                      | ٣-بزيائي    |
|      | الكاياني ابرائيم بن سارظ مقا (م ١٣١٥)                               | ٣- نظاميه   |
|      | اس كاباني ابوعلى عروبن قائداسواري تفا                               | ۵_اسوارىي   |
|      | ال كاباني الوجعفر محربن عبدالله اسكاف قفا (م٠٠٢هـ)                  | ۲-ایانی     |
|      | ال كاباني جعفرين مداني تفا (١١٥ه/٢٣١٥)                              | ٧-جعفري     |
|      | اس کابانی بشرین مغرفقا (م۱۰ه)                                       | ٨_بشريه     |
|      | اس كاباني ابومول عيسلى بن سبيح مز دارتفا_                           | ٩ ـ مرداري  |
|      | اس کابانی بشام بن عرفوتی تھا                                        | ۱۰-بشامیه   |
|      | الكابانى مالحتا                                                     | اارصالحيه   |
|      | اس كاباني احمد بن حابط تفا                                          | ١٢ - حابطيه |
|      | اس كاياني فضل حد بي تفا                                             | ۱۲ - مدید   |
|      | اس كاباني مُعربن عبادسلبي تفا                                       | ۱۲۰ معرب    |
|      | اس کابانی ثماری بن اشرس نمیری تھا (م ۱۲ سے)                         | 10-10ء      |
|      | اس كاباني ابوالحن بن ابي عمر وخياط تفا                              | ١١_خياطيه   |
|      | ال كاباني عروبن برج ما حظاتها (١٧٣ هـ/ ٢٥٥ هـ)                      | ١٤- جاهليّ  |
| ( ,, | اس كا بانى ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن محمود يلخى تعيى قفا (م ١٩ ٣ | ۱۸_کعبیہ    |
| (    | اس كاباني ابوعلى محد بن عبد الوباب بحبائي تفا (٣٠٥ هـ/ ٥٠٠ م        | 19_بعائي    |
| (pr  | اس كاباني ابوباشم عبدانسلام بن الي على جبائي تفا (٢٠١٥ ما ١٠١٠      | ٢٠ يكفمنه   |
|      |                                                                     |             |

اصولی فرقوں میں دوسرا فرقہ''شیعہ' ہاں سے باکیس فرقے لکے یہ میں باہم ایک دوسرے کی تخفیر کرتے ہیں۔ اہل تشیع کے بنیادی فرقے تین ہیں (۱) فلا (۲) زیدیہ (۳) امامہ۔ فرقہ غلاۃ سے اٹھارہ فرقوں کا ظہور ہوا تفصیل ذیل میں

- 200

ا \_ اس كابانى عبدالله بن وهب بن سبامعروف بدا بن سواد تقا (م ٢٠٥٠)

٢ ـ كالميه اسكاباني ابوكال تما

۳ مغیریه اس کابانی مغیره بن سعید عجیلی تھا (م ۱۱۹ ھ)

۱۰ \_ بنانیه اس کابانی بنان بن سمعان تیمی بندی مینی تما

۵ - جناحيه اس كاباني عبدالله بن معاويه بن عبدالله بن جعفرة والبحاحين بن ابوطالب

قا(م١٢٩٥)

٢ منصوري اسكاباني ابومنصور عجل تفا

ك\_خطابيه اسكاباني ابوالخطاب محد بن وبهاتفا

۸۔ غرابی ان کاعقیدہ ہے کہ حضرت علی سرکا، علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے جیسے ایک

کو کو دوسرے کو بے مشابہت ہوتی ہے۔ اس لئے حضرت جرٹیل

چوک گئے۔ اور بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضور علیا ہے گیاں وقی

كر الله كالله الله)

٩ ـ ذمير يفرقد ني كريم علي كذمت كرتا تحاس ك اعدد ميكها كيا

١٠- بشاميه اس كاباني بشام بن تهم تفا (منحو ١٩٠هـ)

اا\_زراريه اس كابانى زراره بن المين كوفى تفا (م ٥٠ هـ)

١١- يونسيه اس كاباني يونس بن عبدالرطن فمسى تفا (م٢٠٨هـ)

١٣ ـ شيطانيه اس كاباني محمر بن نعمان مير في معروف به شيطان الطاق تعا

1.4

١٣ ـ ردامي اسكاباني ردام بن سابق تا

۵ ۔ مضوضہ اس کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد علی اور پھرتخلیق عالم کا اختیاران کوسونپ دیا، اس فرقہ کے پھیلوگ یہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس کے جیلوگ یہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس کے جیل ۔

۱۷۔بدئیہ اس کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی پرکوئی چیز اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ اس کا ارادہ کرتا ہے۔

ا نصيريه الكاباني نصير بي الحمد بن نصير فيرى

۱۸-۱ساعیلیه اس کے سات نام ہیں -باطنیہ، قرامطہ حرمیہ سبعید، با بکیہ ،محر ہ، اساعیلیہ پھران سے بیفرقے نکلے مبارکیہ، میمونیہ شمیطیہ، برقصیہ، جنابیہ، مہدویہ، مستعلیہ، نزریہ، بوہرہ، آغا خانیہ۔

الل تشيع كادوسرااصولى فرقد زيديه بهاس كى حسب ذيل تين شاخيس بوئيس:

ا - جارودي اس كاباني الوالجارود تهابا قرف اس كانام مرحوب ركها تها

٢ ـ سليماني اس كاباني سليمان بن جريدتها

٣- بيري الكاباني بيرثوى تفا

الل تشیع کا تیسرا اصولی فرقد امامیہ ہے اس کی آٹھ شاخیں ہوئیں۔

اعظميه امغضليه بمطوريه امرسويه ارجعيه الحديدا أثاعثيريه جعفريه

تيرااصول فرقة خوارج باس كسات فرق بين:

8-1

۲- یہ اس کا بانی عبس بن مصیم بن جار صنعی ہے (م ۹۳ ھ)
سازارقہ اس کا بانی نافع بن اورق ہے (م ۵۲ ھ)

م خدات ال کابانی نجده بن عام فخی ب (۲۱ م/ ۲۹ م)

٥ مفريه اسكاباني زياد بن اصفرب

٢- اباضيه اس كابانى عبدالله بن اباض ب (م٨١ه ) اى فرق كى چارشافيس موكيل

حنفيه يزيديه حارثيه عباديه

ے۔ عاردہ اس کابانی عبدالرحل بن عجر دے۔عاردہ سے دس فرقے بے۔ سمونیہ جزیہ،

فعبيه، حازميه، خلفيه، اطرافيه، معلوميه، مجبوليه، صلتيّه، ثعالبه، پهرثعالبه

جارفرق لكے، اخنى ،معدى ،شيانى، كرميادررشيدى ياعشرىيى ايك

فرقه ب جواتعالبه ع لكلا-

خوارج کے بیفرقے اور ہیں: ضحاکیہ، همبیبید، کوزید، کنزید، ثمراحید،

بدعيد، اصوميه، يعقوبيه، فضلير-

چوتھااصول فرقة" مرجنة عاس ع پانچ فرقے تكے۔

ا۔ یونیہ اس کابانی یونس بن عرفیری ہے

اسكابانى عبيدالكذب

س عسان بن ابن كابائي خسان بن ابان كوفي ب

سے اسکابانی ثوبان مرجی ہے

٥ ـ تومديه اس كاباني ابومعاذ تومني ب

پانچوال اصولی فرقه "نجاريه" إس كابانی محمد بن حسين (ياحسين بن

اس كين فرقين المرائح و ٢٢٠ مال كين فرق إلى:

ا \_ برخوشه اس کابانی یاران محد بن یا معروف به برخوث ب

٢\_ زعفراني اس كاعقيده ب كدكلام الهى مخلوق ب اورغير مخلوق كمني والا كافر ب

سرمتدركيه اس كاعقيره بحران كم خالف كم تمام عقائد إطل بين يهال تك كدان

کا''لاالدالااللہ''کہنا بھی جموث ہے

چھٹااصولی فرقہ"جریہ"ہاس کی دوسمیں ہیں:

ا متوسط ال كاعقيده بكربنده كے لئے قدرت غيرمؤر ه ثابت ب

٢- خالصه اس كاعقيده بكربند ع كيفل كي قدرت بالكل ثابت نيس

تذکرة المذاہب، نداہب اسلام وغیرہ کتب میں اُن کی اور بھی بہت ی قشمیں لکھی ہیں جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔قدریہ، جربید کی ضد ہے اس کا بانی معید بن عبداللہ بن عویم جنی تھا (م ۸۰ھ)

ساتواں اصولی فرقہ''مشبہ'' ہےاس کا بانی شیبان خار جی ہے (م ۰ ۱۳ ھ) اس فرقے ہے بھی متعدد فرتوں کا خروج ہوا عقا کداور تاریخ نداھب کی کتابوں میں ان کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔

اب ذیل میں ہم انھیں فرقوں سے نکلے ہوئے برصغیر کے پچھ نے اور مشہور فرقوں کی تفصیل لکھتے ہیں جن کی وجہ سے برصغیر کا مذہبی سکون غارت ہوا اور گھر گھر اختلاف وافتر ان کا دور دورہ شروع ہوا۔

فرقه بهما سید بهائی فرقے کا بانی مرزاعلی محد شیرازی ۱۲۵۲ اور مطابق ۱۲۵۰ میا اس میں پیدا ہوا، بیا ثناعشری شیعہ سے تعلق رکھتا تھا مگر اثناعشر بیوں کی حدود سے تجاوز کر گیا۔ اس نے اسمعیلیہ فرقہ کے عقائد باطلہ اور فرقہ مسئیہ کے عقید و طول کا ایک ایسا مجون مرکب تیار کیا جے اسلامی عقائد سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ اس فرقہ کے بنیادی عقائد حسب ذیل ہیں۔ جواس کے بانی نے اپنی کتاب ''البیان' بیس جمع کتے ہیں۔ حسب ذیل ہیں۔ جواس کے بانی نے اپنی کتاب ''البیان' بیس جمع کتے ہیں۔ ا۔ مرزاعلی محمد روز آخرت اور بعد از حماب دخول جنت وجھنم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اس کا دعویٰ ا۔ مزاعلی محمد وجود ہیں بالفعل ذات خداوندی کے حلول کرنے کا اعتقاد رکھتا تھا۔ ۲۔ وہ ایپ وجود ہیں بالفعل ذات خداوندی کے حلول کرنے کا اعتقاد رکھتا تھا۔

٣\_ رسالت محمری اس کے نزدیک آخری رسالت نہتی، وہ کہتا تھا کہ ذات باری مجھے میں حلول كر كئى ہے اور مير سے بعد آنے والول ميں بھی طول كرتى رہے گا۔

٣ ـ وه كي مركب حروف ذكرك برحف ك عدد تكاليّا اوراعداد ك مجوير س عجب و غريب نتائج تكال تقار

۵۔اس کا دعویٰ تھا کہ وہ تمام انبیاء سابقین کی نمائندگی کرتا ہے وہ اپنے آپ کومجموعہ رسالت اورمجموعداديان كهتاتها

٢- اس نے اسلامی احکام میں تبدیلی پیدا کر کے عجیب وغریب تتم کے عملی امور مرتب کئے۔ مثلاً عورت میراث اوردیگرامور میں مرد کے برابر ہے۔

بہائی ندھب برصغیر میں بھی پایا جاتا ہے ہندویاک کے بوے بوے شہروں میں تبلیغی مراکز قائم کرر کھے ہیں جہاں سے لٹریچر شائع کرے عوام میں بلا قیت تقسیم کیا جاتا ہے۔اس کےمبلغین ہروقت مراکز میں موجودر ہتے ہیں، گمراہ گری کےمنصوبے بناتے ہیں اور بطور خاص تعلیم یافتہ طبعے میں اپنالٹریچر فراہم کرتے ہیں \_ بمبئی، دہلی، لاکل بوراورلا ہوران کی سرگرمیوں کے خاص اڈے ہیں۔

فرقد نیچرمید- اس کے بانی سرسید احمد خال بن محمد تق خال ۱۲۳۲ ھ/ ۱۳۱۵ ھ ہیں۔ یہ ٤ را كتوبر ١٨٤ء مين و بلي مين پيدا موئ ، ابتدائي صرف ونحو كي تعليم شاه مخصوص الله والوى سے حاصل كى اور تعويز كندے بھى كيھے جب اس ميس كاميابى نبيس ملى تو برنش مور نمنث کی طرف رجوع کیا۔ ۲۰ مربری کی عمر میں انگریز ملازمت حاصل کی، پہلے عدالت صدرامین کے سررشتہ دار ہوئے، تین سال کے اندر نائب سررشتہ دار کمشنری کی پوسٹ پرآ گرہ بھیج دیے گئے، ایک سال کے بعدفتی رسیری کے صدرالصدور ہوئے۔ یا چیسال کے بعدای عبدے پر دبلی بھیج دیئے گئے اوراس عرصہ میں بقول مولا نامجم الغی را مپوری" سیدصاحب کچے وہالی تبع مولوی اسلعیل دہلوی ہو گئے" اور پھر مگراہیت میں

رق كر كفرة نيجريك بانى موكاء

نیچرایک انگریزی لفظ ہے جوفطرۃ اللہ اور قانون قدرت کے ہم معنیٰ ہے ہیہ فرقہ کا نئات کے تمام احوال ووقا کُع کارشتہ'' نیچر'' لعنی فطرت سے جوڑتا ہے۔سیداحمہ کے ذریعہ جونیچری عقائد ہندوستان میں تھیلے اس فتم کے عقائد قدیم دور کے پچھ ممراہ فرقوں میں بھی پائے جاتے تھے جیسا کہ شہرستانی نے اپنی کتاب ' الملل والنحل' میں ذکر كيا ب\_قد يم فرقے كانام "طبعيه د برية الما بے ليكن چونكه برصغير ميں اس فتم كے عقائد کی ابتدا اورا شاعت سید احمہ کے ذریعہ ہوئی اس لئے پیفرقہ انھیں کی جانب منسوب ہوا۔سیداحمہ نے علی گڈھ میں مدرسة العلوم کی بنا ڈالی جو بعد میں ترتی کرے ورمسلم یونیورش علی گڑھ' کے نام سے شہرہ آفاق ہوئی ، اور یبی یونیورش ان کی شہرت كا باعث بن -ان كے نيچرى عقائد ونظريات كو الل مند في محكرا ديا يهال تك كه بو نیورٹی کے اساتذ ہ وطلب بھی اس کے عقائدے بیز ارر بچے ہیں سوائے چند آزاد خیال، ندهب بیزار اورمغربی فکر و تہذیب کے دلدادہ افراد کے۔سید احمد نے ملائکہ، جن ، جنت، دوزخ، نبوت، معجزه وغیره اسلامی مسلمات کا صاف انکار کیا اور ان چیزول کے ا ثبات میں جوآیات قرآنی ہیں ان کی مفتحہ خیز تا ویلات پیش کیں۔

الل قرآن - اس فرقد کابانی عبدالله چکز الوی (م ۱۳۳۳ هه) ہے۔ بیفرقہ حدیث کاسخت
منکر ہے اورا یمان وعمل کے تمام مسائل کے استنباط کے لئے صرف قرآن ظلیم کو کانی تصور
کرتا ہے، حدیث وسنت کے خلاف آیات قرآنی کی اخترائی تغییریں کرتا ہے، بیفرقہ
اپنے ندہب کی تبلیخ واشاعت بیس بڑا چاتی و چو بندنظر آتا ہے۔ بیسویں صدی عیسوی کے
آغاز بیس اس کا آغاز ہوا مقام افسوں ہے کہ برصغیر بیس اس فرقہ کے جعین بھی پیدا ہو گے
ہیں اور بانی فرقہ کی طرف نسبت کرکے اپنے آپ کو چکڑ الوی بھی کہتے ہیں عبدالله

چکڑالوی کی چند کتابوں کے نام یہ ہیں: رسالہ ترتیب الوضو والصلوّة، بربان الفرقان علی صلوّة القرآن، رسالہ الزکوّة صلوّة القرآن، رسالہ الزکوّة القرآن، رسالہ الثاعت القرآن، رسالہ الزکوّة والصدقات کما جاء فی آیات بنیات، رسالہ مناظرہ ما بین مولوی عبداللہ چکڑ الوی اہل قرآن ومولوی ابراہیم سیالکوٹی اہل حدیث۔ان کتابوں سے ماخوذ فرقہ اہل قرآن کے چندعقا کرحسب ذیل ہیں ؟

ا۔اس کے نزدیک سلمانوں میں رائج طریقہ نماز اوراس کے کلمات وتبیجات کفر ہیں۔اس لئے اس نے نماز پڑھنے کا جدید طریقہ ایجاد کیا ہے۔

۲۔احکام ومعلومات اورمسائل ومعمولات جوقر آن عظیم میں واضح طور پرموجودنیس یااس کی فہم سے بالاتر ہیں اس کے نز دیک لغواور تا قائل عمل ہیں اگر چدان کا ثبوت احادیث میجور، اور تاریخ وقواتر میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہو۔

سا۔ جس ذبیحہ پر ہم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے طلال نہیں کیونکہ بیالفاظ بعینه قرآن عظیم میں موجود نہیں ان کے نزدیک ذبیحہ کے طلال ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وقت ذرج قرآن عظیم کی کوئی آیت پڑھی جائے۔

۱۰ اس کاعقیدہ ہے کہ جس طرح محمد علیہ کورسول کہا گیا ہے اسی طرح قرآن کو بھی لفظ رسول سے یادکیا گیا ہے لفذ اارشادقرآن اطبعواللہ و اطبعوا لرسول "میں قرآن ای مراد ہے اسی طرح "ادادعوا الی اللہ ورسولہ "اور" ماحرم اللہ ورسولہ " ور" ماحرم اللہ ورسولہ " ور " ماحرم اللہ ورسولہ " وغیرہ آیات میں بھی رسول سے مرادقرآن عظیم ہے نہ کہ محمدرسول اللہ علیہ ہے ۔ نیزقرآن عظیم میں آیک مقام پر بھی رسول اللہ کی اطاعت وفر مال برداری کا علم نہیں ، ہر جگدقرآن میں مراد ہے کیونکدہ وصرف اپنے زمانے کولوں کے پاس آئے تھے جبکدقرآن عظیم ہر دور میں موجودر ہے گا۔

۵-اس کاعقیدہ ہے کہ قرآن عظیم کوسب سے زیادہ نقصان جدیث وفقہ نے پہنچایا۔

۲-ان کے نزدیک قیامت یک کمی نی یارسول کوشفاعت کا افتیار نیس دیا جائےگا۔ ۷-اس کاعقیدہ ہے کہ مردے کو کی بدنی عبادت یا مالی صدقہ کا اثواب نہیں پہنچ سکتا۔

قاویا میت - اس کابانی غلام احمد قادیانی ہے اس کی پیدائش ۱۸۳۹ یا ۱۸۴۰ یس ہوئی اور
۲۲ مرکی ۱۹۰۸ و بیس فوت ہوا۔ امر تسر ہ شال مشرق ریلوے لائن پر ایک قصبہ بٹالہ شاہ کورواسپور ہے، بٹالہ ہے گیارہ میل کے فاصلہ پر ایک جھوٹا سا قصبہ قادیان ہے جومر ذا
علام احمد قادیانی کی جائے پیدائش ہے، ابتدا پس مشرقی علوم مولوی گل علی شاہ ہے بٹالہ
بیس حاصل کے، اردو، عربی اور فاری ہے واقف تھا اگریزی ہے بالکل واقف نہیں تھا،
میل حاصل کے، اردو، عربی اور فاری ہے واقف تھا اگریزی ہے بالکل واقف نہیں تھا،
میل حاصل کے، اردو، عربی اور فاری ہے واقف تھا اگریزی ہے بالکل واقف نہیں تھا،
میاش محاش بیس نکلا سیال کوئی کی مجری بیس پندرہ رو پیہ ماہوار کا محررہ وا، ترقی کی نیت
ہے قانونی مخار کاری کا امتحال دیا اور فیل ہوگیا، اپنی کتاب ھیتۃ الوی بیس لکھتا ہے:
ہے قانونی مخاری محاش کا دارو مدار والد کی ایک مختر آمدنی پر تھا، اور بیرونی لوگوں بیس
ہمیں ایک خض بھی نہیں جانا تھا، بیس ایک گمنام انسان تھا جوقادیان جیسے ویران گاؤں
کے ذاویہ گمنامی بیس بڑا ہوا تھا۔ (۱۲)

انگریزوں کو افتراق بین المسلمین کے لئے اس علاقہ بیں کسی آلہ کارکی ضرورت تھی، انگریزوں کے بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق پہلے مناظر کے روپ بیس سامنے آیا، پھرمجد دہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر سے موعود بن بیٹھا اور نوبت با نیجارسید کہ تاج نبوت سر پرسجانے کی ناکام کوشش کی، جہاد کے خلاف متعدد کتا ہیں کلھیں، انگریز کو 'نو اولی الامر' کے منصب پر بھایا اور اس کی اطاعت کو واجب قرار دیا، خود کو نبی بنایا، بیویوں کو امہات الموشین اور رفقا کو صحابہ کہتا تھا۔ اب ذیل میں اس کے چند مزعو مات بیویوں کو امہات الموشین اور رفقا کو صحابہ کہتا تھا۔ اب ذیل میں اس کے چند مزعو مات مطاحظ فر مائے: مرز اغلام احمر قادیا فی اپنی کتاب حقیقۃ الوی میں لکھتا ہے

<sup>(</sup>۱۲) مرزاغلام قادیانی، هیقة الوحی، ص:۱۱۱

" نبی اکرم کے خاتم الانبیا ، ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بی صاحب الختم ہیں اور کوئی شخص آپ کی انگوشی (خاتم) ہے کہ بینی کئے بغیر نعت وتی ہے "مستنیف نہیں ہوسکتا ، امت جمری مکالمہ ، وناطبہ ربانی کے شرف ہے کبھی محروم نہ ہوگی کیونکہ ختم کرنے والے صرف آپ ہیں ، آپ کی انگوشی ، بی ہے حصول نبوت ممکن ہے ، اس لئے ہونے والے نبی کا امت جمدی ہیں ہے ہونا ضروری ہے ۔ (۱۳)

مرزاغلام احمدقادیانی کا دعویٰ ہے کہ اس کے مجزات اس کے دعووں کا اثبات کرتے ہیں۔ ماہ رمضان ساسلا ھا ۱۹۳ میں امرح اور چاندکوگر بمن لگا تھا، قادیانی نے دعویٰ کیا کہ یہ کسوف و خوف اس کے معجزے ہیں ان سے اس کے دعویٰ نبوت کی تصدیق ہوتی ہے مزید ریم بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ' آنخضرت کے لئے چاندکوگر بمن لگا اور میرے لئے چاندکوگر بمن لگا اور میرے لئے چانداور سورج دونوں کو'

غلام احمقادياني لكصتاب:

'' بیں نے بار ہااس عقیدہ کا اظہار کیا کہ اسلام دواصولوں پر قائم ہے۔ پہلا ہے
کہ انٹد تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ دوم ہے کہ اس حکومت کے خلاف بعناوت پر آبادہ نہ
ہوں جس کے عہد حکومت بیں ہر طرف اس وامان کا دور دورہ ہو اور ہماری جانیں
ظالموں مے محفوظ ہوں اور ہے بر طانوی حکومت ہے۔

انگریزوں کی ناشکری حرام ہے جب تک وہ ند جب بیں بنیادی تبدیلی ندکریں،
سمی مومن مردو خورت کے لئے کسی اجھے کام بیں ایسے بادشاہ کی نافر مانی درست نہیں
جواس کے اہل وعیال کی حفاظت کرتا اور اسکی ناموں و مال کو بچاتا ہو، احسان پیشہ ہو، خم کودور کرتا ہوا در حسن سلوک سے پیش آتا ہو۔ (۱۴)

کیا بیشواہد چیخ چیخ کر اعلان نہیں کر رہے ہیں کہ قادیانیت انگریزوں کی

(۱۳) غلام احمد قادیانی، هیفته الوی م: ۲۷ (۱۳) غلام احمد قادیانی، التبلیغ ص: ۳۲ پیداوار ہے اور اس کا بانی اگریزوں کا وظیفہ خور اور مطبع وفر ماں بردارتھا۔ برصغیریں
قادیانیت، دیو ہندیت اور غیر مقلدیت فرقہ وہا ہیے کی شاخیں ہیں اور سب کا اصل محرک و
محتن اگریز سامران ہے، شواہدود لاکل آپ ای کتاب میں آگے ملاحظ فرما کیں گے۔
غیب دال رسول نے تغریق ہیں اسلمین کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے جو
نشاندہ ہی فرمائی تھی تاریخ اسلام نے وہ سب پچھاپی آگھوں سے دیکھا اور آج ہم بھی
مشاہدہ کررہے ہیں۔ ویو بندی مکتب فکر کے ایک قلم کارسید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:
مشاہدہ کررہے ہیں۔ ویو بندی مکتب فکر کے ایک قلم کارسید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:
انجرے اور مٹ گے، لیکن جوفرقہ عوم اور کثرت کے ساتھ باتی ہے، اور آج
مسلمانوں کا کیٹر حصہ بن کراکناف عالم میں پھیلا ہے وہ اپ آپ کوفرقہ اہلسنت و
مسلمانوں کا کیٹر حصہ بن کراکناف عالم میں پھیلا ہے وہ اپ آپ کوفرقہ اہلسنت و

اهل السنت و الجماعة تين لفظول سے مركب ہے، الل كے معنی اشخاص، مقلدين، اتباع اور پيروك بين، سنت عربی بين راستے كو كہتے ہيں اور مجاز آروش زندگی اور طرز محل كے معنی بين بيل الله اور طرز محل كے معنی بين بيل الله اصطلاح ديني مين حضرت رسول اكرم علي كي طرز زندگی اور طريق عمل كوسنت كہتے ہيں۔ جماعت كے لغوى معنی گروہ كے بين كين يبال جماعت سے مراد جماعت بين۔ جماعت كے لغوى معنی گروہ كے بين كين يبال جماعة "كی حقیقت مجمی واضح ہو صحابہ ہے، اس لفظی تحقیق سے "اجل السنة و الجماعة" كی حقیقت مجمی واضح ہو جاتی ہے بین بير كرا مرفی اللہ تحقیق اور صحابہ کرام رضی اللہ تعظیم كا اثر مبارک اور مسائل كا محور بينج برعليد السلام كی سنت محتج اور صحابہ کرام رضی اللہ تعظیم كا اثر مبارک اور مسائل كا محور بينج برعليد السلام كی سنت محتج اور صحابہ کرام رضی اللہ تعظیم كا اثر مبارک ہے "۔ (10)

اس وضاحت سے مارا مدعا پورے طور پر واضح ہوگیا کہ حق ہردور میں

<sup>(</sup>١٥) مولوي سليمان ندوى ، رسالة اهل السنت و الجماعة ، دار أصنفين اعظم كدوس . ٨

المسنت وجماعت كے ساتھ رہا ہے اور آج بھى يہ جماعت عالم اسلام كے جمہور علا پر مشتل ہے اور مسلمانوں كى عام اكثريت بھى اس روش پر قائم ہے، چودھويں صدى اجرى بيس اس كى حفاظت اور ترجمانى كا كارنامہ امام احمد رضا بريلوى قدس سره العزيز (ولادت ١٠ ارشوال ٢٤ - ١١ هـ/ ١٩٢١ هـ/ ١٩٢١ وصال ٢٥ رسفر وسي العراق العزيز المام ديا۔ المسنت و جماعت كى حقانيت كا واضح اشاره مندرجہ ذيل حديث ہے بھى ملتاہے:

ان الله لا يجمع امنى على الله تعالى ميرى امت كوكرابى پرمجتع نـفرماكگا، الله لا يجمع امنى على الله تعامت كوالله كل مدوحاصل ب جوجماعت نـ المضلالة ويدالله على المجمعاعة و جماعت نـ من شذ شذ فى النار ـ (١٦)

غیب دال پنجبر محرع بی علی نے نے اپنی متعدد احادیث میں جس فتنہ نجد کی نشاندہی فر مائی تھی ،اس کا آغاز محر بن عبدالو ہاب نجدی کے ذریعہ ساسالا ہیں ہوااور معلی ہوااور معلی ہے نشاندہ کی فراہوا ، یہ فرقہ خوارج کی ایک شاخ ہے جو آج پوری دنیا میں وہابیت کے نام سے متعارف ہے۔اس کی تائید عالم اسلام کے مسلم الثبوت فقیہ اور متند عالم شریعت حضرت علامہ سید محمد امین ابن عمر عابدین شامی (م ۱۳۵۲ ہے/ ۱۸۳۱ء) نے بھی کی ہے وہ اپنی مقبول ترین کتاب ابن عمر عابدین شامی (م ۱۳۵۲ ہے/ ۱۸۳۷ء) نے بھی کی ہے وہ اپنی مقبول ترین کتاب (درالحتار 'معروف بہ' فراوئی شامی' میں فرماتے ہیں:

جیبا کہ ہمارے زمانے میں ابن عبدالوہاب کے متبعین میں ہوا، وہ نجدے فکلے اور حرمین شریفین پرمسلط ہو گئے، وہ خنبلی ہونے کا حیلہ کرتے تھے،

كما وقع في زماننافي اتباع عبدالوهاب الذين قد خرجوامن نجد و تغلبوا على الحرمين وكانوا

<sup>(</sup>١٦) ترفدى شريف، الواب الفتن باب ازوم الجماعة

ان کاعقیدہ تھا کہ وہی مسلمان ہیں اور جولوگ ان
کے خلاف عقیدہ کرکھتے ہیں وہ سب مشرک ہیں
اس عقیدہ کی وجہ سے وہا بیول نے اہل سنت اور
ان کے علما کاقتل مباح قرار دیا، یہاں تک کہ اللہ
تعالیٰ نے ان کی دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا اور
ان کے شہروں کو ویران کر دیا، اور ان پر اسلامی
فوجوں کو فتح دی۔ یہ واقعہ سے ساتا اے میں ہوا۔

ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلون وان من خالف اعتقاد هم مشركون واستحابوا بذالك قتل اهل السنة وقتل علمائهم حتى كثرالله تعالى شوكتهم و حرّب بلادهم و ظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلثين ومأتين والف (12)

اگرچہ بعد میں تفریق بین المسلمین کے لئے انگریز سامراج نے اس کو بھر پور
حمایت دی اور دینی وسیاسی محاذوں پر سعودیت و وہابیت متحکم ہوگئیں۔ دونوں تح یکوں کا
پیکٹ ہوا اور حرمین طبیعین پر مسلط ہوگئیں، سعودی عہد حکومت میں وہابیوں نے ججاز
مقدس میں جو قیامت آشوب قل وخوزیزی اور آثار متبر کہ کی بے حرمتی کی، عہد رسالت
سے آج تک تاریخ حرمین میں ایسی کوئی بدترین مثال نظر نہیں آتی تفصیل کی یہاں
مخباکش نہیں۔ مایہ نازمفسر قرآن حضرت علامہ شخ احمد صاوی علیہ الرحمہ نے اپنی شہرہ
آفاق تغییر صاشیہ جلالین میں ایک آیت کے ذیل میں وہابیہ کوخوار کے کی ایک شاخ قرار
دیا اور ان کے نیست و نا بود ہونے کی دعافر مائی ہے۔ (۱۸)

ہندوستان کے مشہور علمی مرکز فرنگی محل لکھنوکے بلند پابیا الم دین مولانا قطب الدین مجرعبدالولی فرنگی محلی نے فتنہ نجد کے بانی اوراس کے عقائد ونظریات کے حوالے سے بنام " آشوب نجد' ایک کتاب لکھی جسکی تاریخ تصنیف سام سال المال میں المال کے حضرت مصنف" آشوب نجد' میں لکھتے ہیں:

(۱۷)علامها بن عابدين شاي مردالحتار جلد ٢٥٠

(١٨) شخ احمد صاوى، حاشيه جلالين مطبوعه بيروت إسمبي

'' ابن عبدالوہاب نے اپنے زبردست پیرود حامی ابن سعود کے لئے ایک رسالہ تصنیف کیا تھا جس کا نام'' کشف الشہمات عن خالتی الارض والسلوات''ہے۔ ام رسالے بیں اس نے تمام روئے زبین کے مسلمانوں کو کا فریتا تے ہوئے بیدو کو گل کیا ہے کہ چھمو برس سے بلااشٹرا پوری دنیا کا فرہے۔''(19)

محد بن عبدالوہاب نجدی کے اس اعتقاد کی روشی میں مجھے یہ بتانے کی قطعاً حاجت نہیں کہ وہابیت اہلسنت و جماعت سے بالکل الگ تحلگ نو پید خارجی فرقہ ہے، جبکہ اہلسنت و جماعت بقول مولوی سلیمان ندوی ہر دور میں اکثریت و حقاشیت پر قائم رہے اور ان کے نزدیک بھی بھی افرقہ ناجیہ ہے۔ فیاللعجب

برصغیر میں فتنہ وہابیت مولوی محر استعیل وہلوی (۱۲۳۷ه/۱۸۳۱ء) کے ذر بعیہ پھیلا، بیشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بھیتیج تھے، ان کی طبیعت میں مسلک اسلاف سے بیزاری تھی، اس لئے ان کے بزرگ ابتدائی سے ان سے ناراض رہتے تے،شاہ عبدالعزیز نے آخر عمر میں اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جا کدا داسے حرم اور دیگر نواسوں کو دیدی اور مولوی محمد اسلفیل کو بچینبیں دیا ، جب شاہ صاحب کا وصال ہو گیا اور بزرگوں میں سے کوئی باتی نہیں رہاتو مولوی محر اسلعیل نے مسلک اہلسنت و جماعت کے خلاف مہم شروع کردی، تقلید ائکہ اربعہ کوحرام بتایا، انبیا کرام اور اولیا عظام کی بارگاہوں میں گتاخیاں شروع کیں اور ابن عبدالوہاب نجدی کی کتاب''التوحید'' کے طرز پر بنام'' تفویة الایمان' کتاب کھی۔اس دور کے سیکروں علمانے تحریر وتقریر میں ان كاردكيا بهت سے علاء نے تكفير بھى كى مگريدا ہے انگريز آقاؤں كى سريرى ميں تغريق بین اسلمین کا کارنامدانجام دیتے رہے۔ فرقد وہابیت ے ملک بحریس عام بزاری مقى ـ جناب محمد فاضل صاحب رقم طراز بين:

<sup>(</sup>١٩) مولا نا نظب الدين عبد الولى فرحى محلى ، آشوب نجد ، مطبوعه نير پريس يا تا نال لكسنوس: ١١

"علامها قبال مرحوم في اپني بيكرال محبت اور شفقت كي باعث جحي بهي ان لوگوں کے زمرے میں شامل کر لیا تھا، جنھیں ان کی خدمت میں ہروقت حاضر ہونے کی اجازت بھی، ایک روز میں علامہ مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس روز میرے ایک'' اہل مدیث' دوست حفیظ صوفی میرے ساتھ تھے، حفیظ صوفی نے پکھ الی با تیں کیں جن سے ان کے زاہد ختک ہونے کی نشا ندہی ہوتی تھی ، چونکہ پہلی دفعہ علامهم حوم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھاس لئے علامهم حوم نے ان سے تو پچھ نہیں کہالیکن مجھے فرمایا کہتم وہانی تونہیں؟

میں نے گذارش کی نہیں، لیکن ساتھ ہی میر بھی بوچھا کداگر میں وہائی ہوتا تو آپ کیا کرتے؟علامصاحب نے ذراخقگی کے انداز میں فرمایا اگرآپ وہائی ہوتے تو میں آپ کو گھرے نکال دیتا۔ پیرجواب کا فی سلخ اور علامہ جیسی شخصیت سے غیرمتو قع تھا،لیکن اس میں حب رسول کی جوخوشبوتھی اس نے کٹی کو بھی شیریں میں بدل دیا (1.)"[

تقویة الایمان کے ردمیں اب تک سیکڑوں کتا ہیں منظرعام پرآ چکی ہیں،لیکن برصغیری وہ تح یکیں جوانگریز سامراج کی دولت وحکومت کے زیرسایہ پروان پڑھیں وہ آج بھی مختلف انداز میں وہابیت کی نشر واشاعت میں لگی ہوئی ہیں، برصغیر میں وہابیت کی اشاعت کے لئے سعودی حکمرانوں نے بھی دولت کا خوب استعال کیا اور آج تک کررہے ہیں۔اس کے ایمان سوز مناظر آج بھی خاک ہند میں دیکھے جا کتے ہیں۔ بے شار دلائل وشواہد کی روشی میں اب اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ قادیا نیت، د یوبندیت، غیرمقلدیت، مودودیت اور پیچریت وغیره تمام فرقے وہابیت بی کی شاخیں ہیں۔قدرےفروعی اختلافات کے ساتھ سب کے فکر ونظر کا سرچشمہ وہابیت ہی

<sup>(</sup>٢٠) محمد فاصل ، ما بنامه عارف لا بهور ، جنور ک ۱۹۲۸ و من ۲۵ / ما بنامه الغريد ما بيوال جون و ١٩٤٥ و

السنت و به به کریدتمام فرقے ایک جث بوکر بمیشه مسلک جمہور سواد اعظم اہلسنت و است سے برسر پیکار رہے ہیں، اور است مسلمہ کے لئے در پیش نازک حالات میں اس میں اسلمین سے باز نہیں آتے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے بڑے پے کی اس کی ہے:

'' قادیان اورد یو بنداگر چه ایک دوسرے کی ضد جیں کیکن دونوں کا مرچشمه ایک ہے۔ ہے اور دونوں اس تحریک پیدا دار جے عرف عام میں'' وہابیت'' کہا جاتا ہے''(۲۱) مولوی ثناء اللہ امرتسری نے اپنے وہائی تر جمان اخبار'' اہل حدیث' امرتسر کے ادار ریہ میں لکھا ہے:

" تحریک اہل حدیث کے ابتدائی زمانے میں ڈاکٹر ہنٹر (انگریز) نے ایک
کتاب کھی تھی جو تحریک اہل حدیث سے حق میں گویا زہر ہلاہل تھی ، اس کے جواب
میں سرسیدا حمد خال علی گڑھی مرحوم نے ایک کتاب لکھ کرانگلتان میں شائع کرائی ، اس
میں مرحوم اہل حدیث کی طرف سے سینہ پر ہوکر کھڑے ہوگئے اور یہاں تک کہد گئے
کہ میں و ہائی اور میراباپ وہائی ، اس کا دوسرا جواب مولا نا محمد سین بٹالوی نے لکھا تھا،
تیسرا جواب مرزا سلطان احمد (ولد اکبر) مرزا غلام احمد قادیائی نے اہل حدیث کی
حمایت میں لکھا تھا۔ (۲۲)

مولوی ثناء الله امرتسری کے اس بیان سے بیات واضح ہُوگیا کہ فرقہ نچریت کے فرد فرید سرسید علی گدھی بھی وہائی سے اور فتنہ نچیریت وہابیت ہی کی ترتی یا فتہ شکل ہے۔ لیکن سرسید کے باپ بھی وہائی سے بیچ زابھی تحقیق طلب ہے۔ نیزیہ بھی روزروشن کی طرح عیاں ہوگیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے وہابیت کی حمایت میں اپنے بیٹے کو کھڑا

الا) تذرينازي اقبال كحضورص: ٢٩٢

<sup>(</sup>۲۲) مولوی شاءالله امرتسری، اخبارالل حدیث امرتسر، ۱۸ رجون کا ۱۹۳ عل: ۳

کر کے اپنی وہابیت نوازی کا جُوت دیا۔ لین اب سوال بیہ کہ ہندوستانی وہانی بھی اسے اپناسپوت شلیم کرتے جیں یا نہیں اس سلسلہ جس ہم ایک نا قابل کئست شہادت نقل کرتے جیں۔ مرزا فلام احمد قادیا نی نے ایک کتاب "براہین احمدید" لکھی ،جس جس اس نے اپنے عقا کد ونظریات کا اظہار بڑی تفصیل سے کیا اور اپنے اگریزی الہامات و تذکرہ بھی درج کیا، وہ کتاب وہا بیول کے مشہور جمہدا ورمحدث جمر حسین بٹالوی نے بہت تذکرہ بھی درج کیا، وہ کتاب وہا بیول کے مشہور جمہدا ورمحدث جمر حسین بٹالوی نے بہت پیندگی اور اپنے اخبار "اشاعة السنة" بین اس پریادگار تیمرہ پروقلم کیا جے بعد جس مرزا غلام احمد قادیا نی نے "برا بین احمدید" کی ابتدا جس بعنوان" برا بین احمدید کا اثر" مرا غلام احمد قادیا نی نے دید اپنے شامل کرلیا۔ مولوی مجر حسین بٹالوی نے کتاب کا خلاصة مطالب لکھنے کے بعد اپنے شامل کرلیا۔ مولوی مجر حسین بٹالوی نے کتاب کا خلاصة مطالب لکھنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہاران الفاظ جس کیا ہے:

"اب ہم اپنی رائے نہاہت واسے اور بے مبالغدالفاظ میں ظاہر کرتے ہیں،
ماری رائے میں بید کتاب (براجین احمدید) اس زیائے اور موجودہ حالت کی نظر سے
ایک کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر
خیس۔"لعل الله یحدت بعد ذالک امرا" او راس کا مؤلف مرزا غلام احمد
قادیانی بھی اسلام کی مالی وجائی وقبی ولسائی وحالی وقالی تھرت میں ایسا تابت قدم نظل جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت کم پائی گئی ہے۔" (۲۳۳)

قادیانیت وہابیت ہی کی ایک شاخ ہے اور دونوں کا مقصد ایک ہے۔ اس کے شبوت کے لئے اب بھی کسی مزید شہادت کی ضرورت ہاتی ہے، غیر مقلدین کے متند پیشوا بٹالوی نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ نہ 'براہین احمہ بین' کی کوئی نظیر تیروصد یون ہیں ہاتی ہے اور نہ خود مرز اغلام احمد قادیا نی کی لیکن ای کے ساتھ یہ بھی کہد دیا جائے کہ دہا بیت و خود مرز اغلام احمد قادیا نی کی لیکن ای کے ساتھ یہ بھی کہد دیا جائے کہ دہا بیت و خود مرز اغلام احمد قادیا نی کی لیکن ای کے ساتھ یہ بھی کہد دیا جائے کہ دہا بیت و خود میں کی گوئی نظیر عہد رسالت سے آج تک نہیں ملتی تو غوز ل مکمل ہوجائے گی اور خود میں کہ کی مولوی محمد میں بنالوی، اشاعة النة ، جلدے مین اس کا این احمد میں بیا

الی بے لاگ جمایت اور بھر پورتائید سے انھوں نے بیٹا بت بھی کردیا۔ مریبی بات
بعلائے اہلسنت نے کہنا شروع کی تو ان کے تبعین سلٹی بن بیٹے اورا پی نوخیزی کی
مار منانے کے لئے محد ثین اہلسنت سے اپنا رشتہ جوڑنے لگے۔ لیکن فریب بہرکیف
فریب ہے تاریخی حقائق کو منھ چڑھایا جا سکتا ہے انھیں کھر چ کر پھینکائیس جا سکتا۔ اب
لیم ہے ہاتھ کٹن کو آری کیا ہے۔ وہانی ازم کے حقیقی وارث دیو بندی کھنٹ قکر کے مشہور
شرجان ہفت روزہ ' خدام الدین' کا ہور کے سابق مدیر سعید الرحمٰن علوی اعتمادویقین کی
بلند چوٹی سے تاریخی حقائق کو واشکاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" رعوى الل حديث مونے كا ب، كيكن حالت يہ ہے كہ ليجريت، الكار حديث، قاديانية سميت اكثر وبيشتر فرتوں كے بانی غيرمقلديت كے بطن سے پيدا موئے "(۲۴)

ہم پورے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر میں اس وقت (اہل تشخ کے علاوہ جن کا وجود برصغیر میں وہابیت سے پہلے تھا) بنام اسلام جتنے فرقے پائے جاتے ہیں اس تفزیق بین السلمین کی ساری ذمہ داری اہل تو صب کی گردان پر ہے، آج ہرگھر آتگن میں جونظریاتی جنگری ہوئی ہے اور ہرسلم معاشرہ میں جونظیراورنظریاتی وہشت گردی کا ماحول بنا ہوا ہے بیسارے کرتوت وہائی علا کے کئے کرائے ہیں اور المسسنت کے علاوہ سارے فرقوں کے بنیادی نظریات مشترک ہیں اور کی نہ کی طرح ایک دوسرے کے لئے محمد ومعاون بھی ہیں۔اب رہ گیا سوال مودودیت کا جو برصغیر میں ایک دوسرے کے لئے محمد ومعاون بھی ہیں۔اب رہ گیا سوال مودودیت کا جو برصغیر میں ایک دوسرے کے لئے محمد ومعاون بھی ہیں۔اب رہ گیا سوال مودودیت کا جو برصغیر میں ایک دوسرے کے لئے محمد ومعاون بھی ہیں۔اب رہ گیا سوال مودودیت کا جو برصغیر میں ایک دوسرے کے لئے محمد ومعاون بھی ہیں۔اب رہ گیا سوال مودودیت کا حو ڈران ایک کے گھرے حاصل کی ہے۔ دیو بندی ایڈیشن ہے۔اس کی شہادت بھی ہم نے ان بی کے گھرے حاصل کی ہے۔ دیو بندی

<sup>(</sup>۲۴) سعيد الرحل علوى، بفت روزه خدام الدين ، لا مور

کمت فکر کے مولوی ابوسفیان محمد طفیل رشیدی" جماعت اسلامی" کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"بہرحال ہیہ بات واضح ہوچی ہے کہ جماعت احمد ہور جماعت اسلامی کی درمیان کی قدر تعاون کی فضا ہے اور جماعت اسلامی کی طرح سے جماعت احمد یہ

کر انہیا گی عصمت اور صحابہ کی تقید سے بالاتر حیثیت سے انکار اور مسلمہ اسلامی نظریات کے سام کرنے سے ان کا کا مرکز نے سے اس کے سوا اور کیا مقصود ہوسکتا ہے کہ اسلام کا سارا نظریاتی اور عملی سرمایہ مشکوک بنا کر رکھ دیا جائے اور مسلمان قرآن و حدیث سے نظریاتی اور عملی سرمایہ مشکوک بنا کر رکھ دیا جائے اور مسلمان قرآن و حدیث سے منشائے خداوندی کے مطابق رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے عقل کی بنیاد پر اسے منشائے خداوندی کے مطابق رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے عقل کی بنیاد پر اسے منشائے خداوندی کے مطابق رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے عقل کی بنیاد پر اسے منشرکہ پروگرام کے تحت مسلمانوں کے عادی بن جا کیں، میکی روش مرزا غلام احمد قادیائی کی ہوگرام کے تحت مسلمانوں کے عقائد پر بادکرنے کا پیڑا اٹھایا اور فرقی اور سیجی سازش کو اپنے کا ندھوں مسلمانوں کے عقائد پر بادکرنے کا پیڑا اٹھایا اور فرقی اور سیجی سازش کو اپنے کا ندھوں مسلمانوں کے عقائد پر بادکرنے کا پیڑا اٹھایا اور فرقی اور سیجی سازش کو اپنے کا ندھوں پر پروان پڑھایا۔"(۲۵)

ابرہ گیا سوال دیوبندیت اور قادیانیت کے باہمی نظریاتی اتحاد اور ایک دوسرے کے مکنہ تعاون کا تو یہ حقیقت کی اہل دانش پرمخی نہیں کہ قادیانیت کے لئے سب سے پہلی بنیاد جو انتہائی مشکل تھی دیوبندی علانے ہی فراہم کی ، سردست قاسم نانوتوی کی کتاب '' تحذیرالناس' کا نام لیا جاسکتا ہے جس میں انھوں نے برو محمطراق ہوتوی کی کتاب '' تحذیرالناس' کا نام لیا جاسکتا ہے جس میں انھوں نے برو محمطراق سے لکھا ہے کہ اگر زمانہ نبوت کے بعد کوئی فردا پئی نبوت کا دعوی کر ہے تو فاتمیت محمدی میں پکھفرق نہ آئے گا جبکہ عبدرسالت ہے آئے تک تمام علائے اسلام کا بیا جماعی عقیدہ بیس پکھفرق نہ آئے گا جبکہ عبدرسالت ہے آئے تک تمام علائے اسلام کا بیا جماعی عقیدہ رہا ہے کہ فاتم النہین کے بعد اس کی نبی کا آنا محال ہے ، اس سلسلہ میں یہ بھی مشہور ہے کہ قاسم نانوتوی نے اپنے دعو کے نبوت کے لئے داہ جموار کی تھی ، یہ ابھی فضا

<sup>(</sup>۲۵) محرطفیل رشیدی ، تحفظ خم نبوت اور جماعت اسلام ص: ۱۹

ہی ہموار کررہے تھے اور مرزا غلام احمد قادیائی نے ویوبندگی فراہم کروہ بنیاد پر دہوے بوت کرویا اور قاسم نا نوتوی کف افسوس ملتے رہ گئے۔ خیر بیان کا گھریلو تنازع ہے ہمیں اس سے کیا لیٹا وینا۔ اہلسنت و جماعت کے نزدیک تو نہ دعوے نبوت کے امکان کی مخبیاتش نہے اور نہ عملاً وعوے نبوت کی، دونوں کا تھم یکساں ہے۔ بانی دارالعلوم ویوبند قاسم نا نوتوی کے الفاظ یہ ہیں: ''اگر بالفرض بعدز مانہ نبوی صلع بھی کوئی نی پیدا ہواتو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا''(۲۱)۔علاویوبند کے نزدیک مرزا علام احمد قادیائی کے بیروکارائل کتاب کے تھم میں جیں اوران کے ہاتھ کا ذبحہ بھی جائز ہے۔ مشہور دیوبندی مفتی مولوی محمد کفایت اللہ دہلوی مرزائیوں کے ذبحہ کے تعلق سے مشہور دیوبندی مفتی مولوی محمد کفایت اللہ دہلوی مرزائیوں کے ذبحہ کے تعلق سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اگراس کے ماں باپ یاان میں سے کوئی ایک مرزائی تھا تو بیدائل کتاب کے عظم میں ہے اوراس کے ہاتھ کا ذبیحہ درست ہے۔"(۲۷)

اب بیر ثابت ہو بھانے کے بعد کہ دیو بندیت، قادیا نیت ہی کی رضاعی بہن ہے اور دونوں کا سرچشمہ وہائیت ہے اور دیو بندی کھتب قکر کے علما کوخود بھی اپنے وہائی ہونے کا اعتراف ہے۔ اب ہم آپ کو بیر بتانا چاہیں گے کہ دیو بندی علمانے اپنی کتابوں میں جواہیے عقائد ونظریات سر قلم کئے ہیں اور ان میں جوتو ہیں رسول کی ہے، اس نے برصغیر کے مسلم ماحول میں جلتے پر پٹرول کا کام کیا اور رہا سہا اس بھی غارت ہوکر رہ گیا، علما سامن بھی غارت ہوکر رہ گیا، علمان المسلم سے اپنی مصحف فی مددار یوں کو پورا کرنے کے لئے ان کو مجھانے کی ہر مکن کوشش کی گر انگریزی اور سعودی پٹرو ڈالر کے سامنے انھوں نے ایک شرین اور تفریق بین المسلمین کی ذمہ داری نبھانے کے لئے انھوں نے اپنی جانب سے کوئی کوتانی

<sup>(</sup>۲۷) مولوي قاسم نا نوتوي ، تحذير الناس ص: ۲۳

<sup>(</sup>۲۷)مفتی محد کفایت الله د بلوی ، کفایت المفتی جلدا ص: ۱۳ سامطبوء کراچی -

نہیں کی ،علائے اہلسنت نے ان کے عقا کد کو جب علائے حربین کے سامنے پیش کیا تو انھول نے ایسے عقائدر کھنے والے مولو یول پرلعنت کی اور متفقہ طور پرسب نے انھیں خارج از اسلام قرار دیا، نیز علمائے برصغیر نے بھی متفقہ طور پران کی تکفیر کی ،عرب وعجم كے جمہورعلائے اہلسنت نے متفقہ طور پرجن كى تكفير كے فتو عصادر كتے وہ جارا كابر د یو بندیه بین قاسم نانوتوی، اشرف علی تفانوی، رشید احمر کنگویی، خلیل احمرانین شوی، اب ظاہر ہے ان جیسے اعتقادر کھنے والوں کا بھی وہی عظم ہرگا۔علمائے حربین کے اصل عربی فآوے اور علیائے عجم کے فآوے'' حسام الخرجین''،''الصوارم المحندیی'' اور'' فآوی علمائے دنیا''میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ دیوبندی کمتب فکر کے علما کی کتابوں میں ایک چیز اور بہت مضحکہ خیزنظر آتی ہے کہ وہ اختیارات وتصرفات، زندگی . مدموت اورعلم غیب وغیرہ اوصاف و کمالات انبیاا در اولیا کے لئے تتلیم کرنے کوشرک کہتے ہیں جب کہ انھیں تمام چیزوں کوعملاً اپنے اکابرویوبند کے لئے ثابت کرتے ہیں جماعت اہلسنت کے مشہور بزرگ قلم کارحضرت علامه ارشد القادی نے اپنی شہرهٔ آفاق تصنیف" زلزلہ 'میں فكروعمل كےان تضاوات كى برى جيرت انگيز مثاليں جمع كى بيں اورفكر انگيز تبعر وكرتے ہوتے بار بار اس متنی کو سلحمانے کے لئے ان سے نقاضا کیا ہے۔متعدد لوگوں نے جواب دینے کی کوشش بھی کی مگر انھیں جواب نہیں کہا جاسکتا ہے،'' مارو گھٹنا پھوٹے آگھ' والامعاملہ ہے ان کے لئے جواب کے بجائے"منے پڑھانے" کی تعبیر موزوں ہے۔ ، مان دیو بندی کمتب قکر کے مشہور عالم وصحافی جناب عامر عثانی فاصل دیو بندی کی تجویز حق لگتی معلوم ہوتی ہے۔ اگر علمائے دیو بندان کے مشورہ پرعمل کر لیتے تو برصغیر کا پیاس فصدافتراق بين المسلمين تو ضروركم موسكنا تقاء بهم ايك بار پھرعلاك ديو بندكو دعوت دیں مے کہ وہ عامرعثانی کی تجویز پرعمل کر کے امت مسلمہ میں بڑھتے ہوئے افتراق و ا من رکوشم کرنے میں جارا تعاون کریں اور ساتھ میں اپنے عقا کدے تو بدور جوع بھی۔ ماشل دیو بندعا مرعثانی کی تجویز کے الفاظ من وکن یہ ہیں:

" ہمارے نزدیک جان چھڑانے کی ایک بی راہ ہے ہے کہ یا تو تعویۃ الایمان اور نزدیک جان چھڑانے کی ایک بی راہ ہے ہے کہ یا تو تعویۃ الایمان جیسی کابوں کو چوراہے پر کھ کرآگ لگادی جائے اور صاف اعلان کردیا جائے کہان کے مندرجات قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور ہم دیو بندیوں کے چھ عقا کدارواح طفہ اور سوائح قاکی اور اشرف السوائح جیسی کابوں ہے معلوم کرنے جائیس، یا پھر مؤخر الذکر کابوں کے بارے میں اعلان فریا دیا جائے کہ بیر قو تحض قصے کھانےوں کی کا جی ہیں جو رطب بارے میں اعلان فریا دیا جائے کہ بیر قو تحض قصے کھانےوں کی کتابیں ہیں جو رطب دیا ہیں ہے کہ یہ تو تعاددوی ہیں جو اول الذکر کتابوں میں مندرج ہیں۔ "(۲۸)

اے کاش عامر عثانی بقید حیات ہوتے تو ہم ان سے اس تجویز بیل تھوڑی کی ترمیم کرنے کی ایل کرتے کہ آپ علاے دیو بند کو بیہ شورہ دیں کہ دولوں طرح کی کتابوں کو چورا ہے پر کھ کرآگ لگادیں اور پھر کہیں کہ ہمارے عقائدوی ہیں جو قرآن وسنت سے ماخوذ اور چودہ سویرس سے متوارث چلے آرہے ہیں چودھویں صدی ہجری میں جن کی ترجیانی امام اجر رضا اور جمہور علما اہلسنت نے کی ہے۔ خیرات بھی دارالعلوم دیو بند کے احاطے میں عامر عثمانی کا کوئی جائشین ہوتو وہ اس کا بیر الشائے اور مسلمانوں میں اختلاف وافتراق کے بحرات ہوئے شعلوں کو بجھا کر عالم اسلام کی جانب سے شکر بیکا شخص ہو۔

اب میں آپ کے ذہن وقار کو ایک اور حساس مسئا یک جانب موڑ نا چاہتا موں۔اس حقیقت سے کون مسلمان واقف نہیں کداسلام ایک پاکیزہ اور ہمہ گیر فدہب

<sup>(</sup>٢٨) عامر حتاني ، اجتار على ، ديد بندى سيكوا و

ہے اس میں شہری دیہاتی، امیری غریبی، ذات پات کی کوئی مچھوت تھا۔ نہیں اسلامی فکروعمل کا ہررخ ہمیں مساوات بی کا درس دیتا ہے۔اسلام میں بزرگ کی بنیا دفظ علم دین اور تقوی و پر بیزگاری ہے۔اسلامی دنیا میں قرآن عظیم کے بیمقدس الفاظ ہر شام وسحرد برائع جات بين "إنَّ الْحُرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتَقَاكُمْ" لَيْنَيْمْ مِن الله تعالى ك نزديك بزرگ وه ب جوتم من زياده تقوى شعارب " تينجبر اسلام نے درس ماوات دية بوك ايك موقع يرار شاوفر مايا:

تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں اور حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ، اور کسی عربی کو کسی عجمی يركوني فضيلت نبيس يحربلحا ظاتفوى\_ ایک دوسرے موقع رمحن انسانیت نے فرمایا: تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں کسی کوکسی پر کوئی فضيلت نبين محر بلحاظ تقوي

الناس كلهم بنوآدم وآدم خلق من التراب ولا فضل لعربي على عجمى (الي)الابالتقوي (٢٩) المسلمون اخوة لافضل لاحد على احد الابالتقوي (٣٠)

مگراس کوکیا کہنے کہ دیو بندی کمتب فکرنے بھی وہابیوں کے فقش قدم پر چلتے ہوئے افتراق بین المسلمین کے لئے ہرتم کی جدوجہد کی \_نظریاتی اختلافات کے بعد اس کمتب فکرنے ذات پات اور او نچ نچ کا انتثار شروع کیا اور اس باب میں بھی وہ کر وكھایا جس كی نظیر تاریخ اسلام میں نظر نہیں آتی ۔ اسلامی نقاضوں بی كو پا مال نہیں كیا بلكہ عام انسانی ساجی اور اخلاقی نقاضوں کی بھی دھجیاں بھیردیں بلکہ اس ہندوقوم ہے بھی آ مے بردھ کے جوذات یات کے جید بھاؤے لئے خاصی مشہور ہے۔ ہم اس سلمیں اختمار کے پیش نظر صرف ایک شہادت پراکتفا کریں گے۔

مولوى تقى عثانى كے والد مفتى شفيع عثانى حلقه ديوبنديس خاصے مشہور ہيں ،وه

(٢٩) درمنور بحاله ابن مردويه (٣٠) درمنور كالمطراني

"الي زبانه رفتن من برج بارطرف سآوازي بلند مورى بي كبيس ساآواز آتي ب كەزلالە بى قلال آبادى تاە موڭى،كىيل سے صدابلند مورى بىك مشركين وكفار کی جانب سے فلال ظلم وتشد د مور ہاہے۔واقعی میے ہم بھی تشکیم کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا جا ر ہاہے، وہ درست وراست ہے، محراس کی طرف بالکل توجینیں کداصل سب ان تمام واقعات كامورشرع يكورك كردياب- بم جمله اقوام ساس كى استدعانيس كريحة کہ وہ کیا کریں۔ گرا پی قوم، حضرات شیوخ ہے ضرور درخواست کریں گے کہ تا وقتیکہ آب حفرات امور شرعيه يرعال شهول مح والن مصائب سے نجات شهو كى - امور شرعیہ (من جملہ) دیگر امور کے رہ بھی ہیں کدرؤیل اقوام سے خلط ملط بالكل ند ركيس، كيونكهان كي رذ الت كالرُّ ضرور واقع موگا '' حَتْم تا ثير محبت كالرُ'' مشهور مقوله ہے، و نیز ان دیگر اقوام رذیلہ ہے معاملات خرید وفر وخت وامور دیدے جھیل مسائل وغیر ومطاقاتعلق ندر محیس، کیونکدید جملدامورعلامت قیامت میں سے جی کداخیرز ماند میں اقوام شریفہ پستی میں ہوں گی اور اقوام رؤیلہ کوترتی ہوگی۔ آج ویکھا جاتا ہے کہ جولا بول، تيليول، قصائيول، تائيول، وهويول، بمشيارول، لوبارول، درزيول، سناروں، بساطيوں، كالول، راجيوتول وفيره وفيره كوتر في مورى ہے۔ بلحاظ دنيا، (وه) برے برے عبدول برقائم ہیں، محلات کھرے ہیں۔ مولوی، مفتی، قاری، صوفی، شاہ صاحب، بابونسٹر وغیرہ کہلاتے ہیں۔ محربہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ ب باتي مارے اندر كول آرى يى! بى، وى قرب قيامت كى نشانى بالكن يد

جاال لوگ خوش مورب ہیں، جہنم کو بھول رب ہیں۔

صاحبوا جب تك علم دين حضرات شيوخ ش ربا، اوراقوام ديكر تالع ربيس، كوكي آفت نہیں آئی، گر جب سے قصائی، نائی، تیلی، لوہار، بساطی، کلال، جولاہا وغیرہ مولوی مدرس، قاری، صوفی، حافظ وغیرہ ہونے گئے، مصائب کا دور دورہ بھی آنے لگا۔ کیوں کہ بیالوگ مطلقا عقل سے کورے ہوتے ہیں اور بوجہ ناوانی، عقل کے اندھے ہوتے ہیں۔ چنانچ بعض احادیث سے ثابت ہور ہا ہے کہ دجال پر ایمان لانے والے اکثر جولا ہے ہول کے وجہ یہ ہے کہ چونکہ بیلوگ ہروفت ای خیال میں رہے ہیں کہ جیے بھی ہو، خیانت کی جاوے۔ چونکہ بیدخیانت ایک زہر یلی بلا ہے۔ ای وجہ سے دجال پرایمان لانے کی علت ہوئی۔ ادر بیرخیانت جملہ دیگر اقوام میں موجود ب، شاذ ونادر كالمعدوم - تو ثابت مواكريداقوام مراه د جال مول كى - البت اگر بیراتوام تا بعداری شیوخ میں معروف رہیں توان کی برکت سے اتباع دجال ہے نجات ہوسکتی ہے۔ فور کی ضرورت ہے کہاس سے پہلے دیگر اقوام بوجہ اتباع شیوخ، راحت سے زندگی بسر کر رہی تھیں۔ان میں خود بنی آتے ہی مصیبت کی آ مرشوع ہوگئے۔ شال ہارے سہار پور میں مولوی حبیب احرقصائی، مولوی منظور حسین قصائی، قارى عبدالخالق نائى، مولوى سعيد جولام پان فروش، مثى عبدالكريم سهراب جولام، مولوی مقبول احمد بساطی، مولوی تورجمه بهشیاره، مولوی عبدالحمید گاژا دغیره افرادر ذیل موجود ہیں کرائی نادانی اور خطاعتل کی وجدے کوئی مجتم ہونے پر ناز کررہا ہے، کوئی مدرس یا مناظر مونے پر فخار ہے، کوئی قاری مونے پر کودر ہا ہے، کوئی اپنی ولایت پر مغرور ہے، کوئی مؤلف بن کرعال وقل پر اعتراض کرد ہاہے۔ ہم کوبیان کرکہ امارے بھائی حاجی عزیز احمد صاحب، ایک جائل گوڑی ساز، بازار نخاسے محمد صادق لوہارے مريد ہو كئے يى، افسوى ہواكہ بعلاولايت سے ديگر اقوام كاكياتعلق؟ كيامريد ہونے ك ليے مظا برالعلوم سمادن بور، دارالعلوم ديوبند، تھانہ بجون كے مشاك نہ تنے؟ ہم ا پی توم شیوخ سے درخواست کرتے ہیں کہ دیگر اقوام سے اجتناب کلی رکیس الحمد ملذ، شيوخ ميں علماء فضلاء قراء، مشائخ ،محدثين ومفسرين ،مناظرين وغير و بكثرت موجود ہیں، ونیاوی کی ظ ہے خیار بھی موجود ہیں۔ کلی معاملات اپنی قوم شیوخ ہے وابسة
رکھیں، تاکہ ہرقتم کی ترتی قوم کی ہو۔ دیگر اقوام ہے جدار ہیں، چونکہ ان کی حالت
ایمانیہ بہت خراب ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان ''عقل الحا تک فی
الدیر'' روش موجود ہے، اب فور کر لیجئے کہ مرزا قادیان پر ایمان کون لاتا ہے، بجو
جولا ہوں، تیلیوں، لو ہاروں وغیرہ کے؟ شیوخ میں ہے بھی کوئی سا ہے؟ سو، جب کہ
ہمارے سامنے د جال اصغر پر (یہ ) ایمان لا رہے ہیں تو ضرور د جال اکبر پر بیاوگ
ایمان لا ویں گے۔ اس سے قبل بچھ مضمون اخبار تحقق سہار نبور، مور تد ۱۲ ارس کی ۱۹۵۹ء
میں شائع ہو چکا ہے۔ وہ بھی قابل ملاحظہ ہے، باتی آئندہ بھی ہم ایسے مضامین کا
سلیہ جاری رکھیں گے۔ حاصل ہے ہے کہ دیگر اقوام سے انقطاع کلی کریں اور جوامور
مشرعیہ ہوں، ان کی پابندی کریں۔ اس میں اپنی قوم سے ہمدردی بھی ہے اور ہر قسم کی
فلاح دارین بھی۔ فقط والسلام

خادم قوم شیوخ احمد عثمانی سہار نپور (۳۱)

یہ ہے مولا نااشرف علی تھانوی اور مفتی محرشفیع عثانی دیو بندی کا مصدقہ ضمیمہ جو
ان کی گرانی اور سر پرتی میں شائع ہوا، کیا ہے ضمیمہ علائے دیو بند کی فکری کج روی اور ان
کے ذات پات کے بھید بھاؤ کو ہوا دینے کی شہادت نہیں دے رہا ہے، کیا اس سے
مسلمانوں کی اکثریت کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگ، کیا اس سے مسلمانوں کے درمیان
دوریاں نہیں پیدا ہوئی ہوں گی، کیا با ہم نفرت و دل شکنی کی فضا پیدا نہیں ہوئی ہوگی ۔ کیا
ان حرکات سے ہمارا مدعا ثابت نہیں ہوتا کہ دیو بندیت بھی قادیا نیت و وہابیت کی طرح
تفریق بین المسلمین کے لئے معرض وجود میں آئی تھی۔ اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ
دیو بندگی کمتب قکر کا نظریہ نہیں بلکہ چند لوگوں کی رائے ہے کیونکہ انھوں نے بیکام
دیو بندگی کمتب قکر کا نظریہ نہیں بلکہ چند لوگوں کی رائے ہے کیونکہ انھوں نے بیکام

٢٢٦ تا ٢٦٨ م كتاب العقائد ، كيار موال باب-

درارلعلوم دیو بند کے منصب افتا ہے انجام دیا تھا۔ مزید برال جب ہندوستان کے طول و عرض سے احتجا جی تحریریں آئیں اور ہرطرف غم ونفرت کا اظہار کیا گیا تو مفتیان دیو بند نے اپنے خیالات سے رجوع اور شرمندگی کے اظہار کے بجائے تمایت ہی میں کتانیے ككھے۔ اورنسب و خاندان، ذات پات، اور ساجی او پنج نیج کوخوب ہوا دی، مسعود عالم فلاحي لكية إلى:

" مفتى صاحب كى اس كتاب كے خلاف بہت زياده شورشرابه ہواكى ايك رسالے اس کے خلاف شائع ہوئے ،علیا سے دارالعلوم کو چاہئے تھا کہ وہ بھی دوسرے علماء کے ساتھاس کتاب کی مخالفت کرتے ،لیکن وہاں کے مفتی صاحبان اور علما ہے کرام نے اس كتاب كى مخالفت كرنے كے بجائے موافقت ميں متعدد كتابي شاكع (rr)"-E

کہے کیاا ہے ہی گھر کی شہادت کے بعد کسی عذر کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ بیتھا تفریق بین المسلمین کے اسباب کا ایک مختر جائزہ۔اس تحریر پر سجیدگی سے غور کریں، ان فتنه پرورموانع کے ہوتے ہوئے امت مسلمہ کیے متحد ہوسکتی ہے اس کی بس ایک ہی صورت ہے کہ جولوگ ناواقفی میں تحریک و ہابیت کی ظاہری دلکشی سے متاثر ہوکراس میں شامل ہو گئے ہیں یا اس کی کسی شاخ کے دام تزویر میں پھنس گئے ہیں وہ اپنے افکار و معمولات پرنظر ثانی کریں اور اپنے سابقہ عقا کدے توبہ کر کے اہلسنت و جماعت میں شمولیت اختیار کریں۔اہل سنت و جماعت ہی حقیقی اسلام ہے۔ یہی راہ متقیم ہے،اس كے عقائد و معمولات عبد رسالت سے آج تك متوارث ومتواتر چلے آرہے ہيں اوراس کے ماننے والے ہر دور میں سواد اعظم رہے ہیں اور یہی جماعت ارشاد رسول" لا تجمع امتى على الضلاكة "كي حقق مصداق ب-(٣٢) معود عالم فلاحي ، ما بهنامه زندگي نو ، نئي د بلي اگت و من يومن ٣٣:

食り夢

**جادهٔ حق و صداقت** المسنت وجماعت

تحرياكور استء

ماقبل کی بحثوں ہے آپ اب اس نتیجہ تک پہنچ چکے ہوں گے کہ اتحاد ملت کی بس ایک ہی صورت ہے کہ تمام کلمہ گوجو بنام اسلام مختلف فرقوں اور جماعتوں میں ہے ہوئے ہیں اپنے اپنے گراہ اور غیر اسلامی عقائد ونظریات سے تو بہ ورجوع کر کے عالم اسلام کی سب سے بڑی اکثریت میں ضم ہوجا کیں، جس کے عقا کد قرآن وسنت اور آ ٹار صحابہ کے عین مطابق اور چودہ سوبرس سے متوارث ومتواز چلے آرہے ہیں۔لیکن اس مقام تک چینچ چینچ مکن ہے ذہن کے کی گوشے میں بیاشکال باقی رو گیا ہوکہ اہل سنت و جماعت کی صداقت و حقانیت کے سلسلہ میں علمائے متقد مین اور مشاکخ اسلام كارشادات اورعقا كدابلسنت الجحى بمار بسامينيس آسكاوروه اكابرابلسنت كون ہیں جضوں نے فکر وعمل کے توارث اور تنگسل کے ساتھ اپنے اپنے عہد میں جماعت ابل سنت کی حفاظت واشاعت کا فریضه انجام دیا۔ اب ہم بڑے اختصار کے ساتھ ان تمام چیزوں پرروشی ڈالتے ہیں۔ گر پہلے افتراق امت کے حوالے سے مشہور صدیث رسول نقل کرتے ہیں کیونکہ اہل سنت و جماعت کی حقانیت پر بہت سے اقوال ای حديث كي من من وارد موس إن

میری امت تبتر فرقون می تقتیم ہوجائے گی ، تمام فرقے جھنم میں جائیں محسوائے ایک گردہ کے، صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ وہ نجات یانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ ارشاد فرمایا جومیری سنت اورمير مصابركي جماعت كابيروكار موگا-

تفترق امتى غلىٰ ثلاثٍ و سبعين فرقةً كلهم في النار الاملة واحدة، قالوا ما هي يارسول الله نَفِينَ قال ما اناعليه و اصحابي (١)

دوسری روایت میں ہے کہ محابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! نجات یانے (١) الجامع اسنن للترندي، ابواب الايمان، باب افتراق خذه الامة ٢/ ٩٣/ والا گروه كون سا به وگاتو نبى كريم عليك في بردى صراحت بارشادفر مايا" اهل السنة و المجماعة "(۲) ـ اس حديث كى روايات پر گفتگو فرمات بوت امام زين الدين العراقى في فرمايا" اسانيدها جياد" (۳) ـ اس سے ثابت بواكدا بال حق اور ابل صدق و و فاك كي" ابل سنت و جماعت" كامبارك نام بحى مخاركا نات علي كاديا بوا به مندرجه بالا حديث كوامام احمد اور امام ابوداؤد في بحى حضرت معاويد رضى الله

عنہ ہے روایت کیا ہے اس روایت میں'' ماانا علیہ واصحابی'' کے بعد'' وواحد فی الجنة وهی الجماعة''(۴) بھی ہے یعنی اورایک گروہ جنتی ہے اور وہ جماعت ہے۔

ارباب حق کے لئے لفظ'' اہل سنت و جماعت'' کا استعال صدراول میں ہی شروغ ہو گیا تھا، حضرت امام مسلم اپنی سیجے کے مقدمہ میں امام محمد بن سیریں تابعی سے با سادخودروایت فرمائے ہیں۔

لم یکونوا یسئلون عن پہلے اساد کے تعلق ہے تفیش نہیں ہوتی تھی، لیکن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا جب تشدیر پاہوگیا توروایت کرتے وقت کہتے ہمیں سموا لنا رجالکم فینظر الی اهل اپنر راویوں کے بارے میں بتاؤ، تواگرائل سنت و السنة فیو خذ حدیثهم وینظر الی جماعت دیکھتے تو قبول کر لیتے اور بدند ہب اهل البدع فلا یو خذ حدیثهم ۔ (۵) ویکھتے تواس کی روایت تبول نیس کرتے۔

اب اس ابتدائی اور بنیادی گفتگو کے بعد مشائخ اسلام اور علما کہار کے نظریات ملاحظ فرمائے:

حضرت غوث اعظم شيخ عبدالقادر جيلاني تهتر فرتول والى حديث نقل فرماني

(۲) امام غزالی ،احیاء علوم الدین ،جلد ۳ ص: ۲۲۵ طبع واراحیاء الکتب العربیة ،القاهره (۳) زین الدین عراقی ،المغنی عن حمل الاسفار فی تخز شکح مافی الاحیاء من الآثار ، کتاب ذم الدنیا (۴) المسند امام احمد ، ۴/ ۱۰۲ طبع المکتب الاسلامی للطباعة والنشر پیروت/السنن ایوداؤد ، باب شرح النة ،۲/ ۱۳۳۱ مطبوعه اصح المطابع کراچی \_(۵) مقدم صحیح مسلم ، مطبوعه مطبع انصاری و بل ص : ۱۱ ك بعد فرقد ناجيد ك نشائد بى كرتے موسے لكھتے ہيں:

فاما الفرقة الناجية فهى اهل رانجات پانے والافرقة تووه الل سنت و جماعت السنة و الجماعة (٢)

ججة الاسلام امام خمد الغزالی علیه الرحمه فرماتے ہیں: "برخض کو چاہئے کہ اعتقاد اہل سنت کو اپنے ول میں جمائے کہ یمی اس کی سعادت کا خم ہوگا۔ (2)

حضرت علامه سيد طحطا وي رحمة الله عليه فرمات بين:

اے اسلامی بھائیو! تمھارے لئے بیضروری ہے
کہتم اس جنتی گروہ کے نقش قدم پر چلو جے اہل
سنت و جماعت کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کی مدواور
اس کی حفاظت وتو فیق اہل سنت کی موافقت میں
ہے اور ان کی مخالفت میں ذلت، اللہ تعالیٰ کی
ناراضگی اور پھٹکارہے۔

فعليكم يا معاشرالمومنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والجماعة فان نصرة الله و حفظه وتوفيقه في موافقتهم و خذلانه و سخطه و مقته في مخالفتهم (۸)

امام ابومنصور عبد القاہر بن طاہر الیتمی نے افتر ال امت والی حدیث کی تشریح میں مستقل ایک کتاب تصنیف فر مائی تھی، وہ اپنی کتاب میں بہتر فرقوں کی تفصیل اور ان کے باطل عقائد رقم کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں لکھتے ہیں:

شم حدث الخلاف بعد پراس کے بعد افتراق امت کا ظہور ہوا اور ذالک شیئاً فشیاً الی ان تکا ملت ہوتے ہوتے ہوتے بہتر گراہ فرقوں کی تعداد کمل ہوگئ

<sup>(</sup>٢) شيخ عبدالقاور جيلاني، نيتة الطالبين/ جمة الله على العالمين ص: ٩٤ ٣ مطبوعه بركات رضا يور بندر

<sup>(</sup>٤) امام غزال، كميائ سعادت ، مطبور المعنو من ٥٨٠

<sup>(</sup>٨) علا مرطحطا وي، المحد الوحبية

الفرق الضالة اثنين و سبعين فرقة، اورتبتروال كروه المسنت و جماعت ب اوريكي والثالثة والسبعون هم اهل السنة جنتي فرقه بـ. والجماعة وهي الفرقة الناجية ـ (٩)

قطبربانی امام عبدالو ہاب شعرانی قدس سرہ اولیا آلرام کی علامات کے ذیل میں رقم طراز ہیں:

"الله كولى كى دوسرى علامت يه كدوه طريق ميں داخل مونے سے بہلے عقائد الل سنت سے داقف ہو۔ (۱۰)

شیخ الاسلام خواجہ بہا والحق ذکر یا ملتانی علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں: '' جو میرے سلسلہ میں شامل ہوں گے وہ سب کے سب میری صانت میں ہیں،اورسلسلہ سے مراد قرآن وسنت کی پیروی،اقوال مجتمدین،اجماع صحابہ کرام اور

حضرت خواجه عبدالعزيز دباغ عليه الرحمة فرماتے إين:

اس بندے پرولایت دمعرفت کا درواز ہیں کھل سکتا جوسلک'' اہل سنت و جماعت' پر نہ ہواور اللہ تعالی کا کوئی ول عقائد اہل سنت کے خلاف نہیں اور اگر ولایت کے فتح باب سے پہلے کوئی برعقیدہ ہوتو اس راہ پر آنے سے پہلے اس پر واجب ہے کہ پہلے تو بہ کرے اور عقائد اہل سنت افتیار کرے۔

انه لا يفتح على العبدالا اذاكان على عقيدة اهل السنة والجماعة وليس لله ولى على غيرهم ولوكان عليها قبل الفتح لوجب عليه ان يتوب بعد الفتح و يرجع الى عقيدة اهل السنة\_ (١٢)

اہل سنت و جماعت کی چیروی ہے۔(۱۱)

<sup>(</sup>٩) امام ابومنصور، بحواله جية الله على العالمين، ازشيخ يوسف بن استعيل محماني ص: ٩٧ ٣٠،

<sup>(</sup>۱۰) امام عبدالوباب شعرانی ، انوار قدسیه ، مترجم ، ص: ۹۲

<sup>(</sup>١١) خواجه بها دالحق ، فلاصة العارفين (١٢) خواجه عبدالعزيز دباغ ، الابريز ، ص: ٢٣٠

حضرت خواجه باقى بالشقدس سره العزيز فرمات بين:

" ہمارے سلسلہ طریقت کی بنیاد تین امور پر ہے۔(۱) اہل سنت و جماعت کے عقائد پر ٹابت قدم رہنا، (۲) دوام آگاہی، (۳) عبادت لطند ااگر کسی مرد درویش میں ان تین چیزوں میں سے ایک میں بھی خلل آجائے تو وہ ہمارے طریقے سے خارج ہوجاتا ہے۔"(۱۳)

المام عبدالوباب شعرانی قدس سره فرماتے ہیں:

المراد بالسواد الاعظم هم من مواداعظم عمرادابلسنت وجماعت بين-كان اهل السنة والجماعة (١٣)

حفزت داتا گئج بخش لا ہوری علیہ الرحمہ شریعت میں سی حفی المذھب تھ، جہاں جہاں وہ حفرت امام اعظم کا نام لیتے ہیں وہ وہاں کمال احترام کو طوظ رکھتے ہیں، کشف الحجوب میں ایک جگہ امام اعظم کا ذکر بہ صدادب واحترام کرتے ہوئے انھیں اہل سنت و جماعت کا مقتدالکھا ہے، اس سے ان کے مسلک اہل سنت و جماعت پر کاربند ہونے کا قطعی ثبوت ماتیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

'' امام امامال،مقتدائے سنیال، اشرف کھھا، اعز علما ابوحنیفه نعمان بن ثابت الخرازرضی الله عند''(۱۵)

رسول كريم علي في فرمايا" اتبعوا السوادالاعظم في نه من شَدَّ شُدَّ شُدَّ مُن الله في النَّار "(١٦) يعنى تم سواداعظم كى پيروى كروجواس سے جدا بوااس تنها جھنم رسيد كيا جائے گا حضرت ملاعلى قارى" مرقات شرح مشكوة" بيل لفظ سواداعظم كى تشريح كيا جائے گا حضرت ملاعلى قارى" مرقات شرح مشكوة" بيل لفظ سواداعظم كى تشريح

<sup>(</sup>۱۳) خواجه باتی بالله ، حالات مشائخ نقشبندید (۱۴) امام عبدالوهاب شعرانی ، میزان شریعت کبری جلداول ص ۵۸: ۵۰ کبری جلداول ص ۵۸: ۵۰ (۱۲) الخطیب التمرین ، مشکوة المصابح جلدا ص ۰۰ ۳

ك تريد ع الله إلى:

السوادالاعظم يعبربه عن مواداعظم بوى جماعت عارت باس المجماعة الكثيره والمراد ما عليه عمراداكثر ملماتول كاملك بـ اكثر المسلمين ـ (١٤)

حضرت علامدشخ ابوالعلى شرح مواقف مين فرماتے ہيں:

اماالفرقة الناجية الذين قال النبى ني كريم عَلَيْكَ كارشاو الناعليه واسحاني كم عَلَيْكَ كارشاو الناعليه واسحاني كرام اور منطقة فيهم هم الذين ماانا عليه مطابق جنى فرقه مي اشاعره ، محدثين كرام اور واصحابي فهم الاشاعرة والسلف من اللسنت و جماعت مي ان كا ندب برعت و المحدثين وهم اهل السنة والجماعة عمراي عالى يه الله عن بدع - (١٨)

عارف بالله حضرت شيخ المعيل حتى فرماتے ہيں:

" مارے شخ کرم پیرومرشدنورالله مرقدہ نے اپ وصال سے ایک دن قبل اپ مرید مین ومتوسلین کو بلا کرفر مایا، میرے پاس کوئی مال ودولت نہیں کہ اس سلسلہ میں حمید میں کوئی وصیت کروں۔ و تکنی علی مذھب اهل السنة والجماعة شریعة وطریقة و معرفة و حقیقة فاعرفونی هکذا واشهدوا لی بهذا فی الدنیا و الآخرة فهذه وصیتی" (19) یعنی میں شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت میں فرهب الل سنت و جماعت پر قائم ہول تم اس حیثیت سے جھے پہچان لو، اور دنیاوا خرت میں میرے اس عقیدے پر گواہ رہنا تو یک میری وصیت ہے۔

صاحب دلاكل الخيرات شريف شيخ اشيوخ حصرت خواجه محمد بن سليمان بارگاه الهي ميں اس طرح دعا كنال بيں:

(۱۷) لما على قارى، مرقات الفاتيج ، جلد اص: ۲۳۹ طبع مليّان (۱۸) شخ ابوالعلىٰ شرح مواقف ص: ۷۶۲ طبع نولكثور لكعنو (۱۹) شيخ المعيل حتى تغيير روح البيان جلد ۵ ص: ۱۰۱

وامتناعلي السنة والجماعة ا الله! مجھے مسلک اہل سنت و جماعت اور اپنی والشوق الى لقائك يا ذاالجلال لقا کے شوق پرموت عطافر مانا۔ والاكرام- (٢٠).

امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سره العزیز اپنی کتاب" مبدأو معاد" میں فرماتے ہیں:

شيخ اين مريد كوقر آن وسنت اورسلف صالحين كي پیردی کی ترغیب دیں اور ان کی اتباع کے بغیر مطلوب کے حصول کومحال جانیں اور جن احوال و انكشافات ميں قرآن وسنت كى مخالفت ہوان كا قطعا اعتبار نذكري بلكه قابل نفرت جانين اور فرقه ناجيه أبلسنت وجماعت كےعقا كدونظريات كے عين مطابق اصلاح عقائد كى نفيحت كريں۔

ودرمتابعت كتاب و سنت و آثار سلف صالحين ترغيب فرمايد و خصول مطلوب راہے ایں متابعت محال داند، واعلام كشوف وقائع نمايد كه سرموني مخالفت كتاب و سنت داشته باشد اعتبار نكند بلكه مستنفر باشد وبتصحيح عقائد بمقتضائي آرائے فرقه ناجیه اهل سنت و جماعت نصيحة نمايد\_ (٢١)

حضرت مجد دالف ٹانی مکتوبات امام ربانی دفتر اول کے مکتوب نمبر ۲۵۱ میں ابل سنت و جماعت كى پيروى كومدارنجات بتاتے موئے لكھتے ہيں:

عقائد ونظریات مسلک اہل سنت و جماعت کے مطابق رنھیں اور زید وعمر کی باتوں پر دھیان نہ دیں بدید هبول کے خود تراشیدہ عقائد پراعتاد کرنا خود کو تابی میں ڈالنا ہے۔ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کی اتباع و پیروی ضروری ہے تا کہ راہ

پس باید که مدار اعتقاد رابر آنچه معتقد اهلسنت دارند وسخنان زید و عمر را درگوش نیارند، مدار كار را برافسانهائي دروغ ساختن خودرا ضائع کردن است،

(۲۰) خواجه تحد بن سليمان ، دلاكل الخيرات شريف \_

<sup>(</sup>٢١) مجد دالف ثاني ،مبدأومعا دمطبومه مطبع مجتبا كي دبلي اشاعت السلاحي .٩

تقليد فرقه ناجيه ضرور ايست نجات فيب بور تاامید نجات پیداشود\_ (۲۲)

حضرت مجددالف ٹانی نے اپنی کتاب" رسالہ ردروافض" میں تحریر فرمایا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد کے بعد ہے تریب پانچے سوبرس تک ابل سنت و جماعت کے سواکوئی دوسرافرقہ پیدانہیں ہوا تھا۔ اورسب کے سب مسلک حفی کے پابند تھے، اس رساله كأعربي ترجمه حضرت شاه ولى الله محدث دبلوى في اليخ قلم سے بنام' المقدمة السنية شقار الفرقة السنية "فرمايا ب\_حفرت شاه صاحب ترجمه ك ذيل بين افاوه فرماتے ہوئے رقم طرازیں:

پومسلمانان ہندای طرح فکروعمل کی بھا تکت کے ساتھ صدیوں تک زندگی گزارتے رہے، ندان میں کوئی اختلاف و تنازع تھاندان کے دین میں کوئی مشکل در پیش تھی اور نہ دوسرے عقیدے کے لوگوں کا ان سے کوئی اختلاط تھا گویا کہ وہ یہ جانع بى ند تھے كدروئے زين برعقيده ماتريديہ (الل سنت و جماعت ) کے علاوہ بھی کوئی عقیدہ ے یا فقہ حنفی کے علاوہ کوئی فقہی مسلک بھی ہے۔

. ثم عاش كذالك ذريتهم من بعدهم قرناً بعد قرن ليس فيهم اختلاف ولاتنازع ولاتصيبهم مصيبة في دينهم ولايختلط بهم من دوىهم، كانهم لايعرفون ان في الارض عقيدة عير عقيدة الماتريدية او فقهاً غير فقه الحنفية\_ (٢٣).

حضرت شاہ ولی الله محدث و الوی حضرت شیخ مجد والف ثانی کے نظریات کی تائيركرت موئ اين ايك كمتوب مي لكصة إن:

فقیر دراکثر معارف که شبخ به فقی فی احد سربندی کی زبان فیض ترجان کے زبان فتح دووه آورده مصدق اوست، اکرمعارف کی تقدیق کرتا ہے ہیے اثارہ توحید (۲۲) شخ احمد فاروق سر بندی ، مکتوبات امام د بانی دفتر اول مکتوب نمبر ۲۵ مطبع ایج کیشنل کراچی (۲۳) شاه ولى الله بحدث ديلوى ، المقدمة السنية السنية عن : ۴۸ ، اداره معارف نعمانيدلا بور\_

شہودی اگر چہ شخ نے اس مسئلہ میں اشارہ کا م سے تجاوز نہیں کیا ہے اور کوئی واضح گفتگو نہیں کی ہے اور ان کے اس قول کی بھی تقد میں کرتا ہوں کہ علاے الل سنت جن ہیں۔

مثل اشاره به توحید شهودی، اگرچه شیخ از رمز و ایما درآن تجاوز نه کرده وسخن بے پرده ادا ته فرموده و مثل قول به حقانیت علماے اهل سنت (۲۳)

علامه جلال الدين سيوطي شرح الصدوريين رقم طرازين:

"علامد المعيل بن ابرائيم في حاكم ابواحد حاكم رحمة الله عليه كو بعد وصال خواب من ويكما اور دريافت كيا"اى الفرق اكثر نجاة عند كم فقال اهل السنة والجماعة "يعنى محار في كرو يكس فرقه كوگ نجات پاف وال بين جواب ديا الل سنت وجماعت \_ (٢٥)

حضرت داتا گئی بخش لا ہوری کے معاصر بزرگ حضرت شیخ ابوشکور سالمی قدک سرہ العزیر افتراق امت والی حدیث بیان کرنے کے بعد فرقہ ناجیہ کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔" وهی اهل السنة والجماعة "(۲۲)

شخ عبدالحق محدث وبلوى الى شهرة آفاق تصنيف" اشعة اللمعات "ميس فرمات بين:

سواداعظم دردین "مذهب دین اسلام می سواداعظم" اہل سنت و جماعت" اهلسنت و جماعت" است عرف بی مضف اور تعصب سے اجتناب کرنے والا ذالک من النصف بالانصاف و اسے جانا ہے۔ اور صحاح ست و دیگر مدیث ک ذالک من النصف بالانصاف و مشہور و معتمد کتب (کہ جن پر اسلامی احکام کا تجنب عن النعصب و الاعتساف مشہور و معتمد کتب (کہ جن پر اسلامی احکام کا

(۲۷) شاه ولى الله بكتوب بنام خواجه محمد امين ، شموله در المه جموعة السنية ص : ۹۲ ، اداره معارف فعمانيد لا جور (۲۵) علامه جلال الدين سيوطى ، شرح الصدورص : ۱۱۹ (۲۷) ابوشكور سالمي تمهيد ص : ۲۳

مدان اصحاب كتب سته المها از كتب مشهوره معتمده، از كتب مشهوره معتمده، الماء ومدار احكام اسلام برآنهان المهاده، واثمه فقهائے ارباب مذاهب المهان بوده اند، همه برین مذهب بوده اند واشاعره و ماتریدیه که المه اصول کلام اند، تائید مذهب سلف نموده، و بدلائل عقلیه آن را البات کرده، وآنچه سنت رسول الله مناه تعالیٰ علیه وآله وسلم واجماع سلف برآن رفته بود مؤکد ساخته اند ولهذا نام ایشان اهل سنت و جماعت افتاده "

ومشائخ صوفیه از متقدمین و محققین ایشان، که استادان طریقت و زمّاد و عبّاد و مرتاض و متورع و متقی، ومتوجه بجناب حق ومبتری از حول و قوّت نفس بوده اند حمه برین مذهب بوده اند جنانکه از کتب معتمدهٔ ایشان معلوم گردد و و ر تغرّف که معتمد ترین کتابهائے این قوم است عقائد

صوفیه که اجماع دارند برآن،

وارو مدار اور بنیاد ہے) کی تصنیف کرنے والے محد شین، ندا ہب اربعہ کائم فتھا وغیرهم جوان کے ہم عصر شے، تمام ای ندہب پر ہوے۔ اشاعرہ اور ماتر ید بیہ جواصول کلام (علم عقائد) کے امام ہیں انھوں نے بھی ندہب سلف کی تائید کی، اور دلائل عقلیہ ہے اسے ثابت کیا اور سال اللہ عقائد اور اجماع امت کو معظم کیا ای لئے ان کا نام اہل سنت و جماعت واقع ہوا ہے۔

اور مشائخ صوفید اولیا ہے کرام میں سے متقد مین مختقین، جو کہ طریقت کے استاد، زاہد و عابد، دینی امور میں احتیاط کرنے والے، صاحب ورع، پر بینزگار اور بارگاہ خداوندی میں متوجہ رہنے والے اور اپنے نفسانی حول وقوت سے علی کی اختیار کئے ہوئے تھے، سب کے سب ای ند بہ اس ند و جماعت " پر سب ای ند بہ الل سنت و جماعت " پر میں۔

جیما کدان کی معتد کتب ہے معلوم ہوتا ہے اور ائر صوفیہ کی معتد ترین کتب بیں ہے تعرف میں ہے کہ عقا کد صوفیہ وعقا کداولیا ہے کرام کہ جن پر ان برگزیدان اسلام کا اجماع وانفاق ہے۔ وہ آورده که همه عقائد "اهل سنت بلاکم وکاست یکی" اللسنت و جماعت" کے و جماعت" است بے زیادت و عقائد ہیں۔ نقصان۔ (۲۷)

تاریخ اسلام کے دائن پر اہل سنت و جماعت کی عزیمت و استقامت اور خفانیت وصدافت کے نفوش چا نموتاروں کی طرح جگمگار ہے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم ان چندمشائخ اسلام اورعلا ساہلسنت کے اقوال وارشادات پر قلم رو کتے ہیں۔ یہ حقیقت ایک لیمے کے لئے بھی ذہنوں سے او جھل نہیں ہونی چا ہے کہ صحابہ کرام، انکہ عظام اورار باب عزیمت واستقامت نے اپنے اپنے عہد میں زبان وقلم اور قکر وگمل سے عظام اورار باب عزیمت واستقامت نے اپنے اپنے عہد میں زبان وقلم اور قکر وگمل سے باطل نظریات کی بحر پور تر دید فرمائی ہے اور آج بھی احقاق حق اور ابطال باطل اسلام کا داعیہ اور فرزندان اسلام کی ایمائی ذمر داری ہے، یہ بجیب مضحکہ خیز بات ہے کہ آج کہ کھ لوگ بڑی سادگی سے کہ گرزتے ہیں کہ کی کو برانہیں کہنا چا ہے جبکہ اسلام چا ہتا ہے کہ ہرمکن جدو جہد کر کے باطل کا قلع قمع کر دینا چا ہے تا کہ ایک صالح اور امن پندخوش مقیدہ معاشرہ کی تفایل ہو سکے۔

ارشادبارى تعالى ب:

اِنَّ الَّذِينَ يُوْدُونَ اللَّه وَرَسُولَه، بِيُك وه لُوك بَوَالشّاوراس كرول كواذيت بَهُا تَحَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرة - (٢٨) إِن ال رِدِيَاوا تَرْت مِن اللهُ كافت ہے۔
امام ربانی مجدوالف ٹائی نے کمتوبات ربائی میں بیحدیث رسول نقل فرمائی ہے:
قال علیه وعلیٰ آله الصلوة نی کریم عَلَیْ فِی فرمایا کہ جب فتوں کاظہور ہو والسلام افاظهرت الفتن اوقال البدع یافرمایا کہ جب برعقید گیوں کاظہور ہواور میرے والسلام افاظهرت الفتن اوقال البدع یافرمایا کہ جب برعقید گیوں کاظہور ہواور میرے (۲۷) شخ عبدالحق محدث دہلوی ، افعۃ اللمعات شرح مشکوة ، جلداول ص : ۲ کے مطبح مصطفائی کلکت (۲۵) قرآن عظیم سورہ الزاب آ ہے۔ نمر ۱۲

وسبت اصحابی فلیظهر العالم علمه اصحاب کوطعن و تشنیج کی جائے تو اس پر الله، فمن لم یفعل ذالک فعلیه لعنه الله فرشتوں اور تمام لوگوں کی العنت ہو۔ اس کا نافر ش والملائکة والناس اجمعین لایقبل تجول ہوگائنال الله له صرفاً و لا عدلاً۔ (۲۹)

# ایک اورمقام پرسول الله علی فی ارشاوفر مایا:

فتوں كا ظهور مواور اس امت كے بعدوالے اگے لوگوں پرلعنت كريس تو اس وقت جس كے باس علم موده اسے عام كرے كونك ايسے حالات ميں علم كا چمپانا اس كے چمپانے كى طرح ہے جو اللہ نے نى باك پرنازل كيا۔

اذاظهرت البدع لعن آخر هذه الامة اولها فمن كان عنده علم فلينشره فان كاتم العلم يومثل ككاتم ماانزل الله على محمد (٣٠٠)

## ابن ماجداور تذى كى روايت ب:

ان الناس اذارأوا منكراً فلم جباوگ ك برى چزكود يكسي اواس كونه برلين او يغيروه يوشك ان يعمهم الله بعقابه خطره م كركمين عمّاب اللي عن مرفقار نه مو (عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه) جاكين-

یکی وجہ ہے کہ وہ خلفا ہے راشدین جن کی پیروی رسول اللہ نے اپنے قول
"علیکم بستی و سنة الحلفاء الراشدین" ہے لازم قرار دی اسلام کی اس بلندع زیمت
صف اول نے بھی اسلای عقائد ومعمولات میں دراندازی کرنے والوں کے خلاف بختی
سے نوٹس لیا۔ کیا تاریخ کی اس حقیقت ہے کوئی ا نگار کرسکتا ہے کہ امیر المومنین حضرت
صدیق اکبرضی اللہ عنہ نے محرین زکو ہ کوئل کیا ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی

<sup>(</sup>۲۹) بحواله کمتوبات امام ربانی ، دفتر اول کمتوب نمبر ا ۲۵ ص: ۱۳۱۷ برا چی/ الخطیب فی الجامع \_ (۳۰) روی این عسا کرعن جابر ، این عدی فی الکامل والخطیب فی التاریخ

ا ہر مسافر سے ملاقات ہوگئی ،اور وہ اسے مہمان بنا کراپنے گھرلے آئے ،لیکن جب الایر بیظا ہر ہوا کہ بیہ بدعقیدہ ہے تو ای وقت اے اپنے وسترخوان سے اٹھا دیا اور گھر سر نکال دیا (۳۱) \_حضرت خلیفه ثالث عثمان بن عفان رضی الله عنه کے بیاس میر خبر کپنجی کایک مخص نے اسلام قبول کر کے گفر کیا ہے تو آپ نے اسے تین بار وعوت اسلام دی کیکن وہ منکر ہی رہاتو آپ نے اسے قبل کر دیا (۳۲) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی خوارج نے قل وقال کیا۔ای طرح تمام صحابہ کرام، تا بعین عظام اور اسمہ مجتمدین نے بھی باطل افکار ونظریات کوجڑ ہے اکھیڑ بھینکنے کے لئے اپنی قکری وعملی قو توں کوصرف کیا اورابل سنت و جماعت کے ایمان افروزگلش کوسدا ابہار بنائے رکھا، یوں تھہر دور میں عالم اسلام كے سيروں على، مشامح سلاس طريقت اور ارباب عزيمت واستقامت نے مجر پورعلمی مردانگی اور ثبات قدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلک اہل سنت و جماعت کی'. حفائلت و پاسبانی کاگراں قدر کارنامهانجام دیا ،اورمخالف طوفان میں بھی اسلام کا چراغ بجهزائيں ديا،اورخودا نگارون پر چلنا گوارا كيامگراسلام وسنيت كا چېره كمصلائے نميں ديا۔ جم ال مقام پران تمام علمبرداران حق وصداقت کے اسائے گرامی سپروقلم نہیں کر سکتے اس لئے خلفائے اسلام اور صحاب کرام کے بعدے کاروان عزیمت واستقامت کی ایک مختفر فبرست بررقام كرتے ہيں۔اس فبرست كا اكثر حصه " حدوث الفتن و جہاداعيان السنن'' ہے ماخوذ ومقتبس ہے۔ میلی اردی اجری میں میلی اردی اجری میں

11/0/11

(۱) مُليفدراشدسيدنا عمر بن عبدالعزيز\_

دوسرى صدى بجرى يي

pr. 1/010.

(۲) امام محمد بن ادر ليس شافعي

<sup>(</sup>٣١) علاءالدين على - كنز العمال ١١٠/١٠ (٣٢) السنن للبيصتى ، ابو بكراحمه البيصتي

|                                                                  | וקוטינטו בט                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| pr.r/                                                            | (٣) امام حسن بن زيا دلؤلؤ ي كوفي                        |
| %r/                                                              | (٣)سيدنامعروف بن فيروز كرخي                             |
| pr. r/210                                                        | (۵) امام اشهب بن عبدالعزيز مصري ما کمي                  |
| ۵۳۰۳/۵۱۵۳                                                        | (٢) امام على رضابن موي كاظم -                           |
| orr-101.2                                                        | (۷) امام یحی بن معین بغدادی                             |
|                                                                  | تيرى مدى جرى ين                                         |
| מדום/וחדם                                                        | (٨) امام احد بن عنبل                                    |
| pr. + /pr10                                                      | (٩) امام احمد بن شعيب نسائي                             |
| or.4/orra                                                        | (١٠) امام ابوالعباس احمد بن عمر بن سرت الشافعي          |
| or10/orre                                                        | (۱۱) المجتمد المطلق محمد بن جريرطبري                    |
| orri/orra                                                        | (۱۲) امام ابوجعفراحمه بن محمد بن سلامة الاز دى الطحا وي |
| orrelory.                                                        | (١١٠) امام ابوالحن على بن استعيل الاشعرى                |
| orrr/                                                            | ٠ (١٨) امام الومنصور محربن محمد بن محمود ماتريدي        |
|                                                                  | ي تي مدى جرى ش                                          |
| or.4/0rrr                                                        | (۱۵) امام ابوحامد احمد بن محمد اسفرائنی                 |
| ٠٠٠/                                                             | (١٦) امام ابو بكري بن موى بن محد خوارزى                 |
| שריים ארדה ארדה אם אריים ארדה ארדה ארדה ארדה ארדה ארדה ארדה ארדה | (١٤) امام قاضي ابو بمرمحمه بن طيب با قلاني              |
| ۱۳۰۳/                                                            | (١٨) امام ابوالطيب مهل بن اليمهل محمد العجلي السعلوك    |
| @r14/                                                            | (١٩) امام ابوالحق ابراجيم بن مجمد اسفرائني              |
|                                                                  | بانج ي مدى جرى ين                                       |
| 00.0/pro.                                                        | (٢٠) جية الاسلام الم م محر بن محمد بن محمد الغزال       |

01.1/0L.L

(٣٨) حضرت مخدوم جهانگيراشرف سمناني

#### لا سعدى جرى يل

(٣٩) جلال الدين عبدالرحمٰن بن الي بكرسيوطي 0911/0AM9 @9. r/@Ar1 (۴۰) مش الدين محمر بن عبدالرحمٰن سخاوي دوي صدى جرى يل (۱ ۴) تنمس الدين محمد بن احمد بن حمز ه رملي 01001/0919 (۳۲) امام على بن سلطان محمد القارى الحر وى 111010 (٣٣) حفرت شيخ سليم چشتي 0969/0AAM (۳۴) سيدامام عبدالواحد بگرامي 01016/0910 كيارهوس صدى بجرى يس (۴۵)امام ربانی شخ احمد فاروتی سرهندی 01.46/0941 (٣٦) شيخ محقق عبدالحق محدث وہلوی 01.01/090L 01112/01010 (۷۷) سلطان اورنگ زیب عالم گیر بارحوس صدى بجرى يس (٨٨) شخ كليم الله چشتي DIIPT/ (۹ م) شخ محبّ الله بهاري 01119/

ان اساطین اہلسنت کے بعد ہندوستان میں جس کاروان اہلسنت نے اسلامیان ہندگی رہنمائی فرمائی اورسوا داعظم اہلسنت و جماعت کوراہ متنقیم پرگامزن رکھا تیرھویں صدی ہجری کے حوالے سے ان ارباب عزیمت و استقامت کی ایک مختصر فہرست ذیل میں ملاحظ فرمائے۔
فہرست ذیل میں ملاحظ فرمائے۔
(۵۱) حضرت علامہ عبدالعلی فرگی محلی

71110/12110

(۵۰) حضرت شاه ولی الله محدث د بلوی

| جادة حق و صداقت                 | Ar                                          | افتراق بين السلمين                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| ø177/0117·                      | ی                                           | (۵۲) حفرت شاه محمد اجمل الدآباد    |
| שווים/רייום                     | لی                                          | (۵۳) حضرت شاه انوارالحق فرنگی مح   |
| p1779/01109                     | ن د بلوی                                    | (۵۴) حفرت شاه عبدالعزيز محدية      |
| #ITT - / 110A                   |                                             | (۵۵) حضرت شاه غلام على د بلوى      |
| ארוום/רידום                     | مپوري                                       | (۵۲) حفرت شاه ابوسعید مجددی را     |
| יווש/זריוש                      |                                             | (۵۷) حفزت شاه آل احمدا يحيم ميا    |
| p170/01191                      | روی                                         | (۵۸) حضرت شاه ابوالحن فر د مجلوار  |
| pirzz/piriz                     |                                             | (۵۹) حفرت شاه احد معيد مجد دى را   |
| @ITZA/@ITIT                     |                                             | (۲۰) حفرت علامة فضل حق خير آباد    |
| @ITA0/01T+9                     |                                             | (١١) حضرت علامه عبدالعليم فرح يحلي |
| שודום/פודום                     | j                                           | (۱۲) حفرت علامه ففل رسول بدايو     |
| @Ir97/@Ir.9                     |                                             | ( ۲۳ ) حضرت علامه شاه آل رسول ما   |
| ش کش کی صدی تھی ، انتہائی محراہ |                                             |                                    |
| 1700 1700 1700                  | ری تھیں اور صدیدا                           | کن اور ایمان سوزتح یکیں جنم لے     |
| ا عرار اور خوارت عقا مدو        | ر ل بين اور سعر يور<br>من سالا سه علم مد ما | نظرات و والاکری تھیں ا             |
| ک بههور انبسنت و جماعت کی<br>ف  | ن حالات المن سلا                            | نظریات نه و بالا کر ربی خیس _ ال   |
| وصميدان ميس تقداس كاروان        | ے کل اور مردان فکر ہ<br>-                   | حفاظت و پاسبانی کے لئے جوعلا_      |
|                                 | الماحظة فرماية:                             | اللسنت ميس عديدنام ذيل ميس         |
| שודיום/חידום                    |                                             | (۱۳) حفرت مولاناعبدالحي فرهجي كلي  |
| altil/altea                     | S.                                          | (١٥) حضرت مفتى ارشاد حسين راميور   |

orr/or.A

0110

(۲۲) حضرت مولا نافضل الرحن سمنج مرادآ بادي

. (٧٤) حضرت مولانا غلام وتظير قصوري لاحوري

| 01772       | (۲۸) حضرت مولا ناغلام قادر بحيروي    |
|-------------|--------------------------------------|
| olrra/olror | (١٩) حضرت مولانا عبدالقادر بدايوني   |
| PIEKA       | (٥٠) حفرت مولانا بدايت اللدرا ميوري  |
| ølrry .     | (۱۷) حضرت مولانا خیرالدین د الوی     |
| orr-birer   | (۷۲) حضرت مولاناام احدرضا بريلوي     |
| olmul/oler  | (۷۳) حضرت شاه ابوالخير د بلوي        |
| ماساه       | (۷۴) حفزت مولا ناوسی احمد محدث سورتی |
| pros/1177   | (۷۵) حضرت شاه على حسين اشر في        |
| olroy/olrer | (۷۲) حضرت شاه مبرعلی گواژ وی         |

یقی چودہ سوسالہ کاروان اہلسنت اور ارباب عزیمت واستقامت کی ایک مخضر فہرست جنھوں نے رسول اور اصحاب رسول علی کے افکار و معمولات کی پیروی کرتے ہوئے پورے ولولہ وشوق کے ساتھ دعوت و تبلیخ اور اشاعت سنیت کا فریضہ انجام دیا اور ایخ این دوریش بجر پورعزم وحوصلہ کے ساتھ اسلام وسنیت کے خلاف اشحنے والی تحریکوں اور بنام اسلام پھیلنے والے باطل فرقوں کا سد باب کیا۔

ہندوستان اس حیثیت سے تاریخ اسلام میں نمایاں اور ممتاز مقام رکھتا ہے کہ
دیار ہند میں ظہور اسلام کے بعد قریب پانچ سو برس تک فرز ندان اسلام میں کی فتم کی
بد بحقیدگی ظاہر نہیں ہوئی ، اس کوصوفیائے کرام کے اخلاص عمل اور طہارت فکر کی برکت
بی کہا جا سکتا ہے۔ امام ربانی مجد دالف ٹانی شخ احر سر ہندی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ
ہندوستان میں حنی بی حنی تنے شافعی اور حنبلی مسلک کے لوگ ٹلاش کرنے پر بھی نہیں ملے
ہندوستان میں حنی بی حنی جے شافعی اور حنبلی مسلک کے لوگ ٹلاش کرنے پر بھی نہیں ملے
ہندوستان میں حنی بی حن اجدامیر خسر وفرماتے ہیں کہ ہند میں مسلمانوں کی کیابات ہے

یبال کے دریاؤں اور سمندروں کی محیلیاں بھی تی ہیں۔حضرت مجدو الف ٹانی کی وہ معلومات افز اتح ریوذیل میں پڑھئے:

امان ازان که اسلام درآن جا ظاهر شده است ، وسلاطین اسلام استیلا یافته اند و مشائخ عظام واولیاء کرام از اطراف و جوانب تشریف آورده اند و امعالم دین واعلام اسلام زمان در تزاید و ترقی است، و برسائر ممالک شه یک وجه بلک به وجوه مزیت و فضیلت دارد که تمام سکان آن از هل اسلام بر عقیده حقه اهلسنت و جماعت اند و نشانی از اهل بدعیت و ضلالت درآن دیار پیدا نیست، و طریقه مرضیه حنفیه دارند.

حتی که اگر بالفرض شخصی رامذهب شافعی یا حنبلی داشته باشد، طلبند نه یابند

حضرت خواجه امیر خسرو علیه الرحمه و الرضوان در تعریف ملک هندوستان می فرمایند (۳۳۳) خوش میدوستان می فرمایند (۳۳۳)

خوشا بندوستان و رونق دی زیر دستان بندو گشته پامال (۳۳)شخ احمسر بندی رسالدردروانض ص ۹

جس وقت سے بہاں اسلام کا ظہور ہوا، اور سلاطین اسلام کو فتیا بی ہوئی اور مشائخ عظام اور اولیا کے کہم کی تشریف آوری ہوئی دین آ ٹاراور اولیا کے کہم کی تشریف آوری ہوئی دین آ ٹاراور ممالک پر کئی اعتبار سے امتیاز وفو قیت رکھتا ہے کیونکہ ہندوستانی مسلمان اہلسنت و جماعت کے عقیدہ حقہ پرمضوطی سے کار بند ہیں اور بدد پنی اور گرائی کی کوئی علامت یہاں فلا ہر نہیں ہوئی اور تمام نوگ مسلک حقی کے بیروکار بین ہوئی

اورحال یہ ہے کہ کسی شافعی یا صنبلی مسلک والے کو تلاش بھی کیا جائے تو نہ پاسکیس گے۔

حضرت امیر خسر و ہندوستان کے اسلامی احوال وکواکف کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے

شریعت را کمال عزو تمکیی فرو دستان جمه دردادن مال مطبوعداداره معارف نعمانیدلا بور

بدال خواری سران کفر مقبور بدی عزت شده اسلام منصور بہ ذمت کر نہ بودے رفصت شرع نه ماندے نام ہند و زامل تا فزع زغزنين تالب دريا دري باب ہمہ اسلام بنی برنیکے آب نبد بربنده داغ کردگاری ن زماع که از نا زگاری نه از جنس جبودال جنگ و جوریت که از قرآل کند دعوی به توریت نه مغ کر طاعت آتش شودشاد وزو باصد زبال آتش به فریاد ملمانان نعمانی روش خاص زول برجار این رابه اخلاص نہ کیں باشافعی نے مبر بازیر جماعت راوسنت رابه جال صيد نه ابل اعتزالے کز فن شوم زديدار فدا كردند محروم نہ رفض تارسد زال ندھب بد جفائے بر وفاداران اجمہ کند باثیر حق روباه بازی نه زال مگ خارجی کز کینه سازی کہ مای نیزئ فیزد از جوئے (۲۳) زے ملک ملمان خیز و دیں جوئے حضرت امام ربانی حضرت امیرخسر و کے ان اشعار کُفقل کرنے کے بعد ارشاد

فرماتين:

" ہندوستان میں اسلام کی آمد کے بعد قریب پانچ سو پرس تک اہلسنت و جماعت کی بہاریں رہیں اسلام کی آمد کے بعد قریب پانچ سو پرس تک اہلسنت و جماعت کی بہاریں رہیں اور کوئی فرقہ بندی ہیں ہوئی لیکن جب خاقان اعظم عبداللہ خال از بک نے الل خال از بک نے الل کی حکومت سنجالی تو اس نے الل خراسان پر حملہ کیا اور اس کی حکومت سنجالی تو اس نے بھے الل تشیخ خراسان کے بھے شیعوں کو تل کیا اور بچھ کو جلاوطن کیا تو ان میں سے بچھ الل تشیخ ہندوستان میں داخل ہوگئے اور بڑی چا بک وتی سے ارباب اقتدار اور سلاطین ہندستان میں داخل ہوگئے اور بڑی چا بک وتی سے ارباب اقتدار اور سلاطین ہندستان میں داخل ہوگئے اور ہندوستانی عوام کواسے باطل نظریات سے مراہ کرنے گے، اس

<sup>(</sup>۳۴) حفرت امير خسرو، بحوالدرور وافض ص: ۹- ۱۰

طرح ملك خراسان مين تو فتد مرد پر كياليكن مندوستان مين بيه قيامت خيز فتد برپا موكيا ـ"

امام ربانی مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اہل تشیع کی تر دید میں زبان و قلم سے بھر پور جہاد کیا، لیکن پھرمولوی اسمنیل دہلوی نے نجدی دہا ہیں کو ہندوستان میں در آمد کیا، اس فقندوہا ہیت سے دیو بندیت، قادیا نیت، چکڑ الویت، وغیرہ فرقوں نے جنم لیا علمائے ہندنے ال فتنوں کے ددیس بھر پورجدو جہدگی لیکن چودھویں صدی ہجری میں امام احمد رضا بریلوی قدس مرہ العزیز نے نمایاں کردارادا کیا۔

ڈاکٹر کے محد عبد الحمید اکبر نے پونے یو نیورٹی ہے'' مولا نامحمد انوار اللہ فاروتی حیدر آبادی'' پرپی ان کی ہے وہ اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے میں لکھتے ہیں:

'' شاہ ولی اللہ اورشاہ عبد العزیز ترجمہ اللہ کے بعد جس جامعیت سے اصلاح معاشرہ واور زندگی کے ہرشعے میں قوم و ملت کی رہنمائی کے لئے جوشخصیت ہمارے ماشخہ آتی ہے وہ حضرت شخ الاسلام مولا نامحمہ انوار اللہ فاروتی فضیلت جنگ علیہ الرحمہ کی ہے۔ اورکٹی ایسے نہ ہی دانشور اور مفکر بھی آئے جضوں نے مسلمانوں کی دینی الرحمہ کی ہے۔ اورکٹی ایسے نہ ہی دانشور اور مفکر بھی آئے جضوں نے مسلمانوں کی دینی اور مسلکی رہنمائی میں اپنی تصانیف کے ذریعہ مجدوانہ اور مجاہدانہ کردار چیش کیا ان مصلحین میں مولا نا حمدر ضاخاں فاضل پر بلوی نامور ہوئے۔'' (۳۵)

جامعہ طیہ دہلی کے نامور استاذ ڈاکٹر سید جمال الدین اسلم چودھویں صدی ہجری کے ہندوستان کی ندہبی بساط کے حوالے سے رقم طراز ہیں۔ ''انیسویں صدی ہے بی نظریاتی بنیادوں پر علامختف مکا تیب میں تقتیم ہونا شروع ہو گئے تقے اور مسلم معاشرہ بھی ان کی پیردی میں متعدد خیموں میں تقتیم ہونا

(٣٥) ۋاكثر كے محم عبد الحميد اكبر مولانا أوارالله فاروتى مطبوية مجلس اشاعت العلوم جامعه نظاميه حيد رآبادم: ١٣٨

شروع ہوگیا تھا۔ صدیوں تک ' ہدایہ' ہندوستانی مسلمانوں کوراہ ہدایت وکھاتی رہی کی نی نجد میں تھنیف کی ہوئی کتاب وسنت کی ایک نی تجیر'' التو حید' کوانیسویں صدی میں ہندوستان میں درآ مدکیا گیا جس کا اردو چربہ' تقویۃ الا بمان' نفاق کا باعث بنا۔ شاہ آسلیل دہلوی کی کتاب'' تقویۃ الا بمان' کی اشاعت سے پہلے ہندوستانی مسلمان صرف دوگروہوں میں منتسم تھے، اہل سنت اور اہل تشیع ، ان میں اول الذکر کی آبادی کثیر تھی، کی نشروع ہوکہ سواد آبادی کثیر تھی، کی نشروع ہوکہ سواد الذکر کی اللہ منت کا ایسا سلمانشروع ہوکہ سواد اعظم کا شیم سے نکل کل کرلوگ مختلف خیموں میں داخل ہونے گے اور اس طرح سواد اعظم کا شیرازہ مندی کی لئے شیرازہ مندی کی لئے شیرازہ مندی کی لئے شیرازہ مندی کی لئے درایل صنت کی شیرازہ بندی کی لئے درایل کھنڈ کے شہر بریلی کے ایک قاضل عالم نے عزم مصم کیا بیفاضل عالم شیم مولانا احمد رضا خال (۱۸۵۸۔ ۱۹۲۱) جوانام اہلسنت مجدددین وطمت فاضل بریلوی کے نام سے معروف وشہور ہوئے۔'' (۲۳)

پاکستان کے سابق وزیر ندہی اموراور اقلیتی امورمولا ناکور نیازی لکھتے ہیں:
" بشتی سے ہمارے ہاں اکٹر لوگ انھیں بریلوی نامی ایک فرقد کا بانی سجھتے
ہیں، حالا نکدوہ اپنے مسلک کے استبار سے سرف خنی اور سلنی تھے۔" (۳۷)

ان شواہد کی روشنی میں واضح ہوگیا کہ اہام احمد رضا محدث بریلوی چودھویں صدی ہجری میں اہلسنت و جماعت کے ظیم پیشوااور مقدّا تنے۔ اہام احمد رضا اپنی بے پایال علمی اور قلمی خدمات کی وجہ سے عالم اسلام میں اہلسنت و جماعت کے علامتی نشان بن گئے اور پھر ان کے بعد برصغیر میں اہلسنت و جماعت کی قیادت ان کے خلفا اور تلا غدہ نے سنجالی۔ امام احمد رضا کے ایک نامور خلیفہ مفسر قر آن صدر الافاضل مولانا

<sup>(</sup>۳۷) سید جمال الدین اسلم ، ابلسنت کی آواز ۱۹۹۸ یس: ۲۳۹-۲۳۹ مطبوعه مار بره شریف (۳۷) کوژنیازی ، امام احمد رضاایک بهمه جهت شخصیت مطبوعه الجمع المصباحی مبار کور

نعیم الدین مرادآ بادی ایخ عبد کے حالات کے پیش نظر اہلسنت و جماعت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" سنی وہ ہے جو ماانا علیہ و اصحابی کا مصداق ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو خلفاتے راشدین، ائمہ دین، سلم مشائخ طریقت اور متا تر علما کرام ہیں سے حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوی، ملک انعلما حضرت بح العلوم فرگلی محلی، حضرت مولانا فضل حق خیرآ باوی، حضرت مولانا مفتی ارشاد حسین را مپوری اور حضرت مفتی شاہ احمد رضا خال بر ہلوی کے مسلک پر ہوں تجھم اللہ تعالی (۱۳۸۳)

ان حقائق کی روشی میں یہ حقیقت پورے طور پر منتے ہوگئی کہ اس وقت بر صغیر میں امام احمد رضا قدس سرہ العزیز اور ان کے مؤید ہزاروں ہزار علیا و مشائخ کے عقائد و نظریات ہی عقائد اہلسنت و جماعت ہیں۔ یہی جماعت سواد اعظم بھی ہے اور ارشاد رسول'' ماانا علیہ واصحابی'' کی حقیقی مصداق بھی۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کی کتابوں سے ماخوذ و مقتبس'' عقائد حقہ المل سنت و جماعت'' احمد رضا قدس سرہ العزیز کی کتابوں سے ماخوذ و مقتبس'' عقائد حقہ المل سنت و جماعت'' (۳۹) ذیل میں نقل کردیئے جائیں تا کہ ان بنیا دی عقائد ہے آگا ہی رہے اور اس کے خلاف سے اجتناب کیا جائے۔ مؤمن ہونے کے لئے ضروری ہے کہ رسول اللہ علیا تھا کہ طرف سے جو پچھ لے کر آئے ہیں سب کودل سے بچا جائنا اور زبان سے اس کا خدا کی طرف سے جو پچھ لے کر آئے ہیں سب کودل سے بچا جائنا اور زبان سے اس کا قدا کی طرف سے جو پچھ لے کر آئے ہیں سب کودل سے بچا جائنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔

1

الله جدمجده پرایمان لانا ایمان بالله کی تفصیلات حب زیل بین: ارصانع عالم جل مجده واجب الوجوداز لی ابدی ہے اسکا کوئی مثل نه ذات میں ہے نہ صفات (۳۸) مولانا قیم الدین مرادآ بادی ،الفقیہ امرتسر ۲۱ راگت ۱۹۳۵ میں:۹ (۳۹) عقائد حقہ ابل سنت و جماعت ،مقتب ازتصانیف رضویہ، از شیر بیشرائل سنت مولانا حشمت علی میں ،تمام کمالات ممکنات اس کی عظمت ذاتی کے ظل ویرتو ہیں۔

۲ \_ وجوب وجود \_ استحقاق عبادت خالقیت باختیارخود تدبیر کا ئنات کلی وجزوی اس کی

ذات كماته فاص بي-

٣ حلوة ، قدرة علم ، كلام ، تمع ، بقر ، اراده \_صفات ذاتية حل سجانه كى ين \_ان سب سے ازلاً متصف ب- باقى صفات فعليه انفسيه اسلبيه اضافيه إلى-

سم \_ کا نئات کوخلعت وجود بخشنے سے پیشتر وییا ہی کامل تھا جیسا بعد میں \_ (الآن

۵۔ شفا ہے مرض، عطا ہے رزق، از آلہ کالیف ومصائب بطور استقلال وخلق ای کے قضد قدرت میں ہے۔

۲ \_طبیب \_ با دشاه و دیگر اسباب ظاهری و باطنی مثل دعا و بمت انبیا و اولیا به عطا بے الّبی بطور تسبب امور فدكوره كمنسوب اليدموت بيل-

ے علیم علی الاطلاق کی صفت حکمت کا نقاضہ ہے کہ بیصفات و افعال البیہ در پردہ اسباب ظہور فرمائتے ہیں جیسا کہ بداہمة معلوم ہے کہ بے شاراسباب معاش ، تدابیر مہمات، مدافعت امراض اور مظاہر رزاقیت وغیرہ صفات قدیمہ کے ہیں۔ایابی شرعا وكشفا ثابت ب كم مقربان درگاه حق كى دعا و بمت و بركت و وجودات مبارك مظهر فیضان عنایت الهی ہیں۔صرف اسباب کو مدنظر رکھنا اور ستب جل شانۂ کی قدرت كالمدكانه ماننايا قدرت كالمدكوبعض اسباب بيس بى مخصر ومحد ودكرنا كفر ب-اوراساب كاكلية تفي كرنا ابطأل حكمت قديمه كے علاوہ سعادت دين وونيا سے محروم ر ہنا ہے۔اوراسباب ظاہری و باطنی (اولیا\_ے مقربین) کوجلوہ گاہ صفات البید مان کران ہے مستفیدا درمتنفیض ہونا بصیرت اور کمال ایمان کا نشان ہے۔

۸ - جو بر، عرض ، جمم ، مكان زمان ، جهت ، حركت ، انقال ، تبدیل ذاتی وصفاتی ، جبل ، مكان د مكنات سے مختص بیں ۔ ذات حق پر سیسب محال بالذات ہیں۔

9 - استواعلی العرش، صحک، وجه، ید وغیره صفات \_منصوصه کذائی مثل صفات ثمانیه، تمع، بقر، علم، اراده، کلآم، قدرت، حلوقه، تکوین، بے چون و بے چگون ہیں۔

۱۰ ـ ادراک هیقتِ البهیه میں انبیا و اولیاعا جز ہیں۔ تجلیات ذاتی وصفاتی و اسائی نصیب انبیا و اولیا حسب المراتب دنیا میں ہوتی ہیں۔

اا \_رویت ذات حن آخرت میں اہل جنت کے لئے ثابت ہے بلا کیف و بلا جہت \_

۱۲ \_ الله تعالیٰ بندوں کے افعال و اعمال کا خالق اور مُرید ہے۔لیکن راضی بالکفر والمعصیت نہیں ہے۔

۱۳ \_ تمام خیر وشرخالق کل جل شانهٔ کے ارادہ وخلق و تقدیر سے ہے جو از ل میں مقرر ہو چکا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے لیکن راضی صرف خیر پر ہے۔

۱۳ ۔ تقدیر سے بندہ مجور نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ تعالی نے اپ فضل وکرم سے نیکی اور بدی کا راستہ بتا کراپنے اپنے افعال میں گونداختیار دیا ہے۔جس کے سبب انسان اور ججر و شجر میں فرق بدیجی ہے۔ جے اصطلاحاً کسب کہتے ہیں۔ ای کسب کے سبب وہ جزا اور سزا کا مورد ہے۔

10۔ جبر جومنافی جزا ہواور قدر جوشر کت شے کی خالقیت میں قادر مطلق سے پیدا کرے باطل ہیں۔ زیادہ خوض و بحث اس مسئلے میں ممنوع ہے۔ امور مذکورہ پر ایمان لانا باعث نجات ہے اور ان کا افکار ہلا کت۔ لفذ اعقلندی وسعادت سے ہے کہ حصول نجات کی فکر ہو۔

١١ \_ بے نیاز ہے۔ کی کا اُس پرچی نہیں ہے۔ مگر جواپے فضل سے وعدہ فرماے۔ وہ

ضروروفافرماتا ہے۔

اراس کے تمام افعال حکمت ومصلحت پرمشمل ہیں۔لیکن اس سے کوئی غرض یا تفع عائد بذات مقدس نہیں ہوتا۔اور نہ ہی کوئی شے اللہ تعالی پر واجب ہے۔ جنج وظلم و سفہ وعبث سے اس کے افعال منزہ ہیں۔

19 مفت عدل وفضل کی چیصورتیں ہیں۔جن کا اعتقادر کھنامومن پرفرض ہے۔

(۱) حق سبحانهٔ تعالی کسی پر ذره مجر بھی ظلم نہیں فر ما تا۔

(۲) کسی کے اعمال حسنہ سے ذرہ بھرنقصان نہیں فرماتا۔

(m) كى كوبغير گناه عذاب نبيس فرما تا ـ

(٣)اس كافضل بكراي ملمان بندول پرجومصيب بيعيج اس مين بھى ال ك

- CB1712

(۵) کسی کوطاعت یامعصیت پر جرنبیں فرما تا۔

(٢) طانت سے زیادہ کی کوتکلیف نہیں دیتا۔

۰۰۔ افعال کا باعث ثواب وعقاب اُ خروی ہونا صرف ای کے حکم سے ہے اس بیل عقل کو خط میں ہے۔ اس بیل عقل کو خط میں ہے۔ بعض کی حکمت کو عقل ادراک کر سکتی ہے اوراکٹر میں اخبار انہیا کی

-435

٢١- برايك صفت الهي بالذات واحد بهاور بحسب العلق غير متابي متعلقات حادث

بير \_اوراس كى صفات قديمه بير \_

۲۲۔ حق سجانۂ وتعالیٰ کے بہت نام ہیں جنگی خبراً ی نے اپنے کلام پاک ہیں دی ہے اہلسنت کے نزدیک دُعا و ذکر آئبی اضیں اسا ہے ہونا چاہیے جوشرع مطہر میں وارد ہیں۔ بیسب اساکلام آئبی کے مانند قدیم ،ازلی ،ابدی ہیں اور بندوں کا اپنی زبان پرلانایالکھنا حادث ہے۔

۲۳۔ اہل سنت کا اجماع ہے کہ جس اسم کے معنی میں تنقیص شان الوہیت ہواس کا ذات حق پر بولنا کلمہ کفر ہے۔

۲۴ - وحدت وجود حب تقریر محققین حق ہے۔ شریعت هذرک کی اصل کے منافی نہیں ہے۔ فرق مراتب وحفظ احکام ضروری ہے۔ جوصفات مستزم مرتبہ الوہیت کے ہیں ان کا مراتب سافلہ پراطلاق کرنا اور بالعکس کفر ہے۔ جس طور پر بید مسئلہ اکا براسلام پرمنکشف ہوا ہے۔ اور اولیا ہے مشر حین نے حتی الامکان بیان فرمایا ہے شری حدود کی رعایت کے ساتھ اس پر اعتقاد رکھنا تکیل ایمان کا باعث ہے اور اس کا انکار خسر ان وحرمان ہے۔

0

نی کریم صلی الله علیه وسلم پرایمان لانا ایمان بالنبی علی تفصیلات پوری توجه کے ساتھ ذیل میں ملاحظ فرمایئے: اراسلام وایمان کا زکن اعظم جس کے بغیر کسی حالت میں بندہ مومن یا مسلم نہیں ہوسکتار حضور سرور عالم علی تقلیم کے تمام کمالات ثابة بالنص الصری کی تقد بی قلبی واقر ار لسائی ہے۔ اور آپ کی ظاہری و باطنی تعظیم سے ہر حالت میں متصف رہنا تمام اعمال وعبادات کی قبولیت کا اصل اصول ہے۔ ٢\_آپتمام انبيا \_ كرام \_ افضل اورسب كررداري \_

سر (الف) آپ فاتم الانبیا ہیں۔ نہ تو آپ کے زمانہ میں اور نہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوسکتا ہے۔ حضور کے وصف خاتم النبین کے بہی معنی ضروریات دینیہ ہے ہیں کہ حضور سب ہے آخری نبی ہیں۔ اس معنی کو ناسمجھ لوگوں کا خیال بتانا یا حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کی اور کو نبوت ملنی واقع یا جائز کہنا کفر ہے۔

(ب) حضور اقدس علی کاعلم اقدس تمام مخلوقات کے علوم سے اوس ہے۔کی مخلوق کے علم کوسرکار کے علم اقدس سے زیادہ اور وسیج کہنا کفر ہے۔

(ج) حضوراقدس علی و بعض علم غیب ان کرت کریم جل جلاله نے عطافر مایا انبیا و مرسلین اور ملائکہ مقربین علیم الصلاۃ والسلام اور جملہ اولین و آخرین کے جمیع علوم کا مجموعہ اور لوح محفوظ بیں قلم قدرت کا لکھا ہوا ساراعلم ما کان و ما یکون اس کا جزو علوم کا مجموعہ اور لوح محفوظ بیں قلم قدرت کا لکھا ہوا ساراعلم ما کان و ما یکون اس کا جزو ہے۔ اس کو یوں کہنے والا کہ '' اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایساعلم غیب تو زیدو عمر و بلکہ ہرصبی و مجنون بلکہ ہر جانور ہر چار پایے کو بھی حاصل ہے'' قطعاً کا فرہے۔ محلم انبیا بلحاظ بطون و تربیت روحانی تعین روحی جناب ختی مآب خلفا سرور عالم کے۔ تمام انبیا بلحاظ بطون و تربیت روحانی تعین روحی جناب ختی مآب خلفا سرور عالم

۵۔ تمام انبیا بلحاظ بطون و تربیت روحانی تعین روحی جناب سمی مآب خلفا سرور عالم علی انبیا بلحاظ بطون و تربیت روحانی تعین روحی جناب می انبیا کے بیں۔ جیسے ظاہر میں صحابہ رضوان الله علیہم اجمعین نیابۃ آپ کے فرمان کے اس عہدے پر متاز ہوے ویسے ہی انبیاے کرام باوجود خلعت نبوت و

افضلیت مادون الانبیا کے آپ کی باطنی شریعت کے نافذ فرمانے والے تھے۔ ۲۔ آپ کی اطاعت وا تباع اور محبت فرض ہے اس کے ترک پرعذاب الیم کا وعید منصوص ہے۔ عَلَامَاتِ مَحَبَّتِ رَسُول اللهِ حَمليَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم (۱) آپ کی افتر ااور اتباع سُنت اقوال وافعال میں اور آپ کے اوامرونواہی کی اقتیل ہے۔

(r)زبان وول ت آپ كاذكركرنا\_

(m) آپ ك جمال پاك كامشاق مونا\_

(٣) دل، زبان اوربدان سےآپ کی تعظیم کرنا۔

(۵) آپ کے اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنا اور اُن کے ساتھ بغض رکھنے والے ہے بغض رکھنا۔

(٢) آپ کی سنت کے تارک کویر اجھنا۔

(2) آپ کی تعظیم جیسا کہ ہرایک مومن پر ظاہری زیارت کے وقت فرض تھی ویسا
ہی اب بھی آپ کی حدیث فضائل اور نام مبارک سنتے وقت لازم اور ضروری ہے۔
لطند اطریقہ اسلاف کے مطابق مسلمانوں میں جومبال تعظیم کے طریقے ہز ملک میں
رائج ہوں ان کا بوقت ذکر حضور سرور علی بھا جالا نا نقاضائے ایمان ہے اور چونکہ
مجالس میلا دمیں قیام کرنا عشاق رسول کا معمول ہوگیا ہے۔ اس کا انکار روش سلف کا
انکار ہے اور بے بنیا وقعصب ہے۔

9 - جبيها كه واحد عددى كا بحيثيت اوليت ثانى يا ثالث مونا محال ہے ـ ويها بى بحيثيت عموم دعوت فدكوره واوليت خلق وختم نبوت وافضليت مطلقه وخلافت كبرى واوليت فى الشفاعه دفى وخول الجنة واصالت فى گل فضل و وساطت فى كل نعمة وغير ما صفات کثیرہ ناممکن الاشتراک کے آپ کی نظیرمحال اورمتنع ہے۔

۱۰ آپ کی صورت مقدسہ بلحاظ جسمیت معروض بعض عوارض بشربیتھی اورآپ کی روحانیت اوصاف بشربیتھی اورآپ کی روحانیت اوصاف بشری سے برتر۔اورتغیرات وآفات وعیوب ونقائص بشری سے منزہ اورضعف انسانی سے ممبر ااوراعلی صفات ملکیہ سے متصف ہے۔ پس آپ کا علم باللہ وصفاتہ قبل بعثت وبعد بعثت تمام عیوب ونقائص شک وجہل وغیرہ سے ممبر او منزہ ہے۔

اا حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی تین حیثیتیں ہیں۔اول ظاہر باعتبار صورت بشر دوم مککی سوم وہ مرتبہ جس کوخدا ہی جانتا ہے۔

۱۲\_آ ٹارشریفہ وآ ٹارسلف صالحین کی تعظیم ضروری ہے اور اُن کو ذریعہ اجابت دعا خیال کرناصد تی ایمان کی نشانی ہے۔

الدبنسبت علوم اولین و آخرین آپ کاعلم اعلی واکمل ہے اور آخر عمر شریف تک ملکوت ساوی وارضی و تمام مخلوقات و جمله اسا سند و آیات کبری و امور آخرت و اشراط ساعت و احوال سُعد اواشقیا و علم ما کان و ما یکون پر آپ کاعلم محیط ہو چکا ہے۔ تمام علوم بشرید وملکیہ ہے آپ کاعلم اشمل واکمل ہے۔ علم آئی اور آپ کے علم میں امور زیل فارق ہیں۔ ن

(۱) علم البی غیر متنای بالفعل اور محیط ب- اور حضور علی کاعلم متنای بالفعل وغیر متنای بالفعل وغیر متنای بالقوة اور محاطب-

(۲) علم الى بلا ذرائع ووسائل ازلى وابدى ب-اورآپ كاعلم بذر بعدوتى، الهام، كشف، منام، وبسط حواس وبصيرت مقدمه حادث ب-

۱۲ \_آپ کے تمام اخبار واقوال متعلقہ دین و دنیاصا دق اور حق ہیں۔ شک و وہم وجہ آ

ا \_ حضور مظہر الله الائم سرالله الاعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم پر وى كئى قتم كى ہو كى ہے ۔ علاوہ وحى ملكى كے دواور قتم بھى ہيں \_ جن ميں فرشتے كو دخل اور تو سطنہيں ہوتا \_

۲ \_ قر آن شریف کلامنسی از لی ابدی ہے ۔ جو بہ لباس اصوات وحروف جلوہ گرہے ۔ اور بذر بعید ملک مقرب حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور علیہ السلام پر نازل ہوا۔

۳۔ احادیث شریفہ قدسیہ ثابتہ با ساد صحیح وہ وق ہے جو بھی بتوسط کذائی اور بھی بلاتوسط کذائی حضور علیانتے پروار دہوئی۔

۳۔ وخی سے جومعنی قطعاً ثابت ہیں۔ حق ہیں۔ کوئی شبنہیں۔ اس میں سے علم اور ثبوت قطعی کے بعد کسی بات کا افکار اگر چہ در پر د ہُ تا دیل باطل ہو کفر ہے۔ اور ظنی الثبوت یاظنی الدلالة کا بلاوجہ افکار بدعت یافستی ہے۔

۵\_امورة بل كوحق ما ننا ضروري ب\_

(۱) حشر اجساداوراعاد وُروح أخيس اجسادييں جود نياييں تھے۔

(٢) جزا عامل فيراور مزاعثر-

(۳) صراط دوزخ پرمُمَّقَد ہے۔جس پرسب کو چلنا ہوگا۔اٹل ٹارکٹ کر دوزخ میں گر پڑیں گےاوراہل جنت اس پرگز رکر جنت میں پہونچیں گے۔

(۷) حساب اعمال، میزان، جنت، دوزخ اور بیددونوں آخرالذ کر اس وقت موجود ہیں جن کی جگداللہ جل شانہ جانتا ہے۔

(۵) شفاعت رسول الله عليه الل كبائر كے لئے حق ہے اور آپ كى شفاعت مقبول ہے جہاں آیات شریفہ میں نفی شفاعت واقع ہے وہ مقید بعدم رضا و اجازت آلمی ہے۔

(٢) عذاب قبر كافر كواور نتمت وراحت مومن صالح كوقبر ميں حق ہے۔ اور كنهگار

مومنین مشیّت الّبی پر ہیں جے جا ہے عذاب فرما ہے جے جا ہے نعمت بخشے۔

(٤) سوال منكر وتكير جس سے خدا جا ہے ضرور ہونے والا ہے۔

(٨) تمام رُسُلُ وانبيامن جانب الله حق بير-

(9) ملا تکہ اجسام نوری ہیں عوارض ظلمانی سے منزہ ہیں۔ ان کے مقامات آسان پر مقرر ہیں۔ کوئی کا نئات ساوی وارضی پر مقرر ہے اور بعض کتابت اعمال بنی آ دم پر۔ اور بعض بندوں کے دل میں خطرات صالحہ القاکر نے پر۔ اور بعض حفاظت بنی آ دم پر۔ ان کے مقابلے میں مخلوقات آئی میں سے شیاطین ہیں جو خیالات فاسدہ کا القا کرتے ہیں۔ قرب قیامت میں جھزت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہوتا اور مصرت عیلی علیہ السلام کا آسان سے نازل ہوتا اور د قبال و خناز بر کوئل کرنا اور پھر دین واحد کا ہوجانا سب حق ہے۔

(١٠) كل انبياعليهم الصلوة والسلام اورجوآ ساني صحيفة ان پرنازل موسئ سبحق بين-

0

## اجتهاد وتقليد

ا - عامة الناس جودرجه اجتهادے بہرہ ہیں - تمام احکام فرعیہ غیر منصوصہ قطعیہ میں تقلید پر مامور ہیں -

٣\_منصب اجتهاد كے لئے درج ذيل شرا كط كاپايا جانا ضروري ہے۔

(۱) علم قرآن پربفتررآیات احکام حاوی مو۔

(٢) احاديث متعلقه احكام سے واقف ہو۔

(٣) عَلَم عربيت ،لغت ،صرف وتحو،معاتى وبيان وغيره مين كال مو\_

(4) نداہب سلف سے پوری واقفیت رکھتا ہو۔

(۵) قیاس کے اصول اور قواعد میں ماہر ہو۔ اور ای کے ساتھ ورع و تقوی میں اعلیٰ درجہ پرمتاز ہو۔ استنباط احکام میں مداخلت نفس وہوائے محفوظ ہو۔

۵- ان میں سے امام الائمہ سراج الامة امام اعظم نعمان بن ثابت ابوصنیفہ کوفی رضی اللہ عندر کیس الججنبدین شلیم ہو چکے ہیں۔

۲ حق سُجانہ و تعالی نے آپ کے تلاند کا و مقلدین میں ایسے اکابر اسلام پیدا کئے۔ جضوں نے حضور امام رضی اللہ تعالی عنہ کے کُڑ جہ مسائل اور اصول مقررہ کو تالیفات و تصنیفات میں کمال تنقیح سے بیان کیا۔ جو آئندہ تازہ واقعات اور صُو رِمُحَکِّر وَہ میں وستور فیصلہ مقرر ہوئے۔

ے۔ کمالات علمی و فیضان انوار بطفیل حضرت امام ان علمائے فقد پرای صُبغه البید سے ہوا ہے۔ جس کے سرچشمه کریس الجبندین تھے۔ بنابریں حضرت امام محمد اورامام ابو بوسف رحمہم اللہ باوجود تقلید فی الاصول والفروع مختلف اقوال اہام میں بحضور اہام خلاف قول مستقر اہام کوتر جے کے لیے اور بعض احکام کوموافق اصول حضور اہام رضی اللہ تعالی عندا شخر اج کرنے کے لیے خود اہام الائمہ سے معمور ہوئے ہیں۔ اسی لئے صاحبین اور دیگر ان کے ہم منصب جو اہام الائمہ کے تلانہ ہ تھے۔ مجہدین فی صاحبین اور دیگر ان کے ہم منصب جو اہام الائمہ کے تلانہ ہ تھے۔ مجہدین فی المہذہب کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ ان کا کام صرف بعض کو بحضور اہام قول المہ نہ بوقت ظہور دلیل ترجیح دینا اور اصول اہام کے مطابق تازہ احکام استنباط کرنا ہے۔

۸۔ ان کے بعد رحمت کا اور ظہور ہوا۔ اور ایسے فقہا پیدا ہوئے جن کا تَبَعُر اصول و فروع مذہب حنفیہ میں اس قدر تسلیم کیا گیا کہ وہ نو پیدا شدہ مسائل و جزئیات کوجن کی بابت بالصراحت روایات مذہب میں نہلیں۔ اصول وفروع مذہب حنفی سے تخریخ کی بابت بالصراحت روایات مذہب میں نہلیں۔ اصول وفروع مذہب حنفی سے تخریخ کی بیس جینے حضرت ابوجعفر طحاوی۔ ابوالحن کرخی میٹس الائمہ حلوائی میٹس الائمہ مرخی ۔ فخر الاسلام بردوی۔ فخر الدین قاضی خال وغیرہ سب مجتد فی المسائل بیں۔

9- چونکہ تد بیراتبی ای رحمت خاصہ کے کامل کرنے پر متو جہتی ان فقہا کے بعدایک اور طبقہ پیدا ہوا جن میں امام ابو بکر احمد بن علی وغیرہ ہیں۔ ان کے حصہ میں گوکسی قتم کا اجتہاد نہیں ۔ لین اصول وفروع میں اتن مہارت ان کوتھی کہ مجمل ذی وجہین مہم مجمل اسم مین منقول عن صاحب الرئد جب اواحد من اصحابہ کی تفصیل کر سکتے تھے ان کواصحاب تخریخ کہا جاتا ہے۔

•ا۔ان کے بعد وہ طبقہ نقبہا پیدا ہوا۔ جوبعض روایات کوبعض پر ترجیج دینے کی لیافت رکھتے تھے۔ان کواصحاب ترجیج کہتے ہیں۔ اأ\_ اُن کے بعد مدمیر الی اور رحمت نامتای سے وہ طبقہ فقہا پیدا ہوا جو مذکورہ بالا مراتب کے لائق نہ تھے لیکن روایات متعددہ میں سے اقویٰ قوی مضعیف، ظاہر ندہب اور روایت ناورہ میں فرق کر کتے تھے۔ جیسے وہ حضرات جن کی کتابیں . ہمارے زمانے میں باعث فیض اور عالمگیر قبولیت سے متاز ہیں ۔ طبقات اربعہ اولی ہے جو مذہب متعین ہو چکا ہے وہ صاحب گنز۔ صاحب مختار۔ صاحب وقایہ۔ صاحب مجمع کی کتابوں میں کمال تنقیح سے ذکور ہے۔

۱۲۔ ان کے بعد علمااور فقہانے انہیں کتابوں پر اعتاد کیا ہے۔ ان کتابوں کو کتب متاخرین مجھ کرید کہنا کہ ان سے مذہب حنفی ٹھیک معلوم نہیں ہوسکتا محص خیال فاسد اور بے جابد گمانی ہے۔ پیکتب دراصل طبقات اربعہ کی قوی روایات کے راوی ہیں اوران کا ثقة ہونا عِنْدَ الْكُلُّ مسلم ہو چكا ہے۔

١٣ \_متون وشروح وفيا وي متاخرين جومعمول بهاور دستورالعمل فتوي مقرر بو يح بين \_ بلاشبدند هب حنفيه كےمبين ہيں أنكا خلاف بدعوىٰعمل بالحديث بدون منصب اجتهاد مرابی میں قدم رکھنا ہے۔صدی جہارم تک نداہب اربعہ خصوصاً ندہب حنفید کی اس قدر منقیح ہو پکی ہے کہ کوئی جزئی بلا تحقیق نہیں رہی اور آئندہ کے اغلب وا قعات كے جوابات اى تحقيقات سے برآ مدہوسكتے ہيں۔اس ليے نقبها كا نوى ب كداب اجتہا دفتم ہوچکا ہے اوراس کے بعد کوئی جدید مجتر نہیں پیدا ہوا۔

. ١٨٠ \_ جس طرح حضور سرورعالم علي ميان مبلغ احكام الهي بين اورآپ كي اطاعت جزو ا يمان بوي بي رئيس الجحبدين حفرت أمام اعظم رضي الله تعالى عندا ب عظم وہدایت کے مُلّغ ومُبیّن ہیں۔اس حیثیت ہے آپ واجب الاطاعت ہیں۔ ١٥ \_ كى غير مجتهد مخفل كوائمة اربعد مين سابك امام كى تقليداس طرح يرواجب ب كدوه

اس امام کے تمام احکام میں اس کا مقلد ہو۔ کسی مسئلہ میں ایک امام کی تقلید کرنا اور کسی میں دوسرے امام کی تقلید کرنا تلفیق میں داخل ہے اور تلفیق سے تاتمی بالدین لازم آتی ہے جوقطعاً حرام ہے۔

۱۱ ۔ کمی غیر مجتہد کو بیا ختیار نہیں کہ اپنی رائے سے کمی تھم فری سے متعلق حدیث پر عمل کرے۔

0

#### خلافت وولايت

ا - سرور عالم علين كالتد تعدامام الصديقين حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه افضل الامّت ہيں - آپ كے بعد عمر فاروق اكبر، عثان ذى النورين، مولى المومنين مرتضى رضى الله تعالى عنهم بترتيب خلافت افضل ہيں -

۲۔عشر ہُ مبشرہ ۔ خاتون جنت۔ اُم المونین خدیجہ ۔ اُم المونین یا کتہ رضی اللہ تعالیٰ عنصن ،حضرات امام حسن وامام حسین اور اہل اصحاب بدر وبیعۃ الرضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہم طاہر مطبر قطعی جنتی بلکہ گنہگاران اُمت کے تکیدگاہ ہیں۔

سر (الف) تمام صحابہ خصوصاً اہل بدرواہل بیعت الرضوان نجوم ہدایت ہیں۔ان میں سے کسی پرطعن کرنارفض واستحقاق دخول نار ہے۔ان سب کی تعظیم وتو قیرامت پر فرض اہم ہے۔ بیسب اولیائے اُمّت کے سردار اور شرف صحبت کے باعث ولایت خاصہ پرممتاز ہیں۔ان سے کرامات ظاہر ہوئی ہیں اور ہرایک ولی سے ظاہر ہوگی ہیں۔

(ب) فنح مكم معظمه كے بعد جوصحابه كرام رضى الله تعالى عنهم مشرف باسلام ہوئے۔ ان سے • وصحابه كرام رضى الله تعالى عنهم إفضل ہيں جو فنح مكم معظمہ سے قبل مشرف بإسلام ہوئے لیکن ان دونوں فتم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اللہ تعالیٰ نے حنیٰ یعنی بھلائی کا وعدہ فر مایا ہے ان میں ہے کسی کی شان میں گستاخی کرنا رفض و مرابی ہے۔

ہم حقیقت ولایت بیہ ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے اساء و صفات كا فرمان ويفين بطور وجدان ببركت ذكر وتلاوت وصوم وصلوة ومبي طورير جب بندهٔ صالح کوعطا ہوتا ہے تو مقامات ذیل اس کے سینہ کیاک میں پیدا ہوتے ہیں۔ اخلاص ۔ تواضع ۔ تو آبہ ، ۔ زہد ۔ صبر ۔ شکر ۔ خوف ۔ رجا۔ تو کل ۔ رضا ۔ فقر۔ محبت \_ پھروہ ماسوائے تن سے معرض ہوتا ہے اور خوف ورجا ہے المی میں متعزق \_ اس حالت میں ان مقامات کے آثار افراد بشر پر دوطریقے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خوارق اور مریدین کی تربیت اور اس کو وحی وعصمت کے بجائے (جو کہ خواص انبیا میں سے ہیں) کشف صادق اور گناہوں سے محفوظیت عطا ہوتی ہے۔جس کے باعث وارث انبیا وخلیفه برحق قراریا تا ہے۔اور لفظ ولی کا مصداق ہوتا ہے۔ ۵\_سلاسل صوفیائے کرام جو مسلسل حضور علی ہے متصل ہیں ان کے معارف و مقامات من وعن انوار رسالت سے ماخوذ ہیں۔ان میں مریدین کے طرق تربیت مقامات ندکورہ پر بنی ہیں۔اورمشائخ صوفیہ موصوف کشف صاوق سے غائبین کے حال پرمطلع ہوکران کی و لیم ہی تربیت فر ماتے ہیں جیسی حاضرین کی۔ ٣ \_ يا چيخ عبدالقادر جيلا ني شيأ لڻدوغيره وظا ئف كذائيه بغرض استمد اد وطلب ڄمت و دعا جائز و ثابت ہیں۔ایے وظا نُف کا اٹکار کرنا جہالت ہے اور ان کوشرک وغیرہ ہے تعبير كرناظلم اور صلالت ہے۔ ے۔ان کی مبارک صورت کا خیال مریدین کے خطرات اور وار دات نفسی کے دور کرنے میں وہی کام کرتا ہے جوظلِ فاروقی شیطان کے دور کرنے میں کرتا تھا۔ان مشاکخ کی صورت مثالی جذبات نفس مُرید کومٹانے میں برہان قاطع ہے۔

۸ \_طریق استفاد هٔ باطنی اور بیعت جومعمول مشائخ کرام ہے۔ ہرایک مومن طالب کمال ایمان کے لئے سنت اور ضروری ہے۔

9۔ خاص معمولات مشایخ ، کیفیات اذ کار اور ریاضات اصول دین سے ماخوذ ہیں۔ بعض اجتہاداً اور بعض کشفا۔

١٠ ـ ذكر جبروسر شرعا ثابت إورقرب محبت الهي كحصول كاباعث ب-

اا حمدالی ،نعت سرور کا ئنات علی اور مدح بزرگان واولیا کرام اوراشعار متعلق محبت البی کا خوش آوازی ہے سُن کر محبت البی کا کھڑ کا نا شرعاً مباح وستحس ہے جبکہ منکرات شرعیہ سے خالی ہو۔

۱۲ عبادات بدنی و مالی کا ثواب انبیا ، اولیا اور دیگر ابل ایمان کی روح مقدسه کو بدید کرنا ثابت ہے اور اس کا مطلقاً انکار بدعت ہے۔

۱۳ ۔ بالحضوص بروز وفات اولیا تو اب طعام وکلام سے فاتحدرسانی نزول برکات کا باعث اور تازگی ایمان ہے۔

1

### شركيات

ا۔شرک و کفر بلحاظ نتیجہ متحد ہیں۔ دونوں کا مرتکب ابدی عذاب کا ستحق ہے۔ ۲۔ حقیقت شرک بیہ ہے کہ غیر خدا کو واجب الوجو دیا مستحق عبادت مانا جائے اوراس کے امارات سے بیہ ہے کہ بندگانِ حق تعالی محبوبان آئبی کی ان قابل عظمت صفات کو جو عام بنی نوع میں مفقود ہیں (مثلاً کشف بلا، استجابتِ دعا۔ تا ثیر۔ تسخیر۔ وغیرہ) صفات جناب باری تعالی کے برابر خیال کیا جائے (نعوذ باللہ تعالیٰ) اور بنابریں نہایت عجز و نیاز کے افعال ان کے سامنے ای نیت سے ادا کیے جاویں کہ معاذ اللہ تعالیٰ وہ معبود ہے۔

۳- شریعت حقه شرک کورفع فر ماتی ہے اور صفات عباد اور صفات ربو بیت میں مابدالا متیاز خلا ہر فر مانا بعثت رسل کاعظیم مقصد ہے۔

۳۔ محبوبان الطمی کی صفات فدکورہ کو باطل نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ ان کی حقیقت واقعہ کا اظہار ہے جس سے کہ صفات ر بو بیت کی برتر کی وتقدّی ظاہر ہو۔

۵۔ محبوبیت وشفاعت جو کہ تمام ادیان وشرائع میں خواص بشر کے لیے ثابت کی گئی ہے اس کو ایسا منصب خیال کرنا کہ جس سے عبد مختار ہو کرتصرفات البہیہ کو (معاذ اللہ) مزاحمت سے روک سکے شرک ہے اور رضائے آئمی اور اس کی اجازت پر موقوف سمجھنا اور اس میں ورحقیقت عنایت البیہ کا ظہور جاننا ایمان وتو حید ہے۔

۲ - ایسابی خوارق، کرامات اولیا اوراشراق باطنی سے ان کومغیبات پر بلا ذریعی عطیبه اتمی مطلع تشکیم کرناشرک ہے اور بذریعی قواے روحانی وناسوتی جوانبیا اور اولیا کوعطا ہوتی ہیں۔ان امور کا اللہ تعالیٰ کی تعلیم وبعطاء ہے تشکیم کرناعین ایمان ہے۔

٤ ـ صفات عبودیت كوصفات ربوبیت سے شریك كرنے والامشرك ب اوران كا مطلقاً مكر محمراه اورمبتدع ب اور برایك كے حقوق پرنگاه ركھنے والا صراط متقیم پر ب - تُبتناالله عَلَيْهِ بِحُومَةِ خَيْرِ مَنْ سَلَكَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَسَلَّم

(2)

كفريات وكناه كبا

ا \_ خداوند كريم جل جلاله اوراس كے حبيب پاك صلى الله عليه وآله وسلم پرايمان كا اوران

احکام کا جومن عنداللہ یامن عندالرسول ثابت ہوں انکار کرنا کفر ہے۔ان احکام کا جوت تین طور سے ہوتا ہے۔(۱) آیت کے معانی جو حب محاورہ عرب تطعی طور پر مفہوم ہوں (۲) حدیث شریف متواتر کے معانی قطعیہ حسب لغت و محاورہ (۳) اجماع مجہد ین امت راشدہ جوقطعی ہو،ان طرق ثلا شہ سے جوہات پایہ شبوت کو پہنچ مومن پراس کا ظاہراً باطنا تشکیم کرنا ضروری ہے ورنہ بصورت انکار صریح بلا تا ویل (معاذ اللہ) فقہا کے نزدیک مطلقاً ظلمت کفریس جتلا ہونا ہے اور جوشن بلاوجہ عی واضح میں بیان تا ویل وی کا فریس جاتا ہونا ہے اور جوشن بلاوجہ عی واضح میں بیان تا ویل کو بہانہ انکار قائم کرے کا فریب

۲۔ ارکانِ ایمان واسلام اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار تو لا یا فعلا کفر ہے۔
۳۔ قوائے انسانی کو لفظ ملائکہ واردہ فی النص کامعنی مراوی قرار دینا اور قوت نظریہ نبی علیہ
السلام کو جرئیل ماننا خلاف نص واجماع اور کفر قطعی ہے کہ ضروریات دین کا انکار ہے۔
۳۔ حشر اجساد فعیم جنت کی جس کیفیت سے تفصیل کلام شارع میں وارد ہے بلا تاویل سے احتراجساد فعیم جنت کی جس کیفیت سے تفصیل کلام شارع میں وارد ہے بلا تاویل سے احراس کا انکار کفر ہے۔

۵\_ بعد بعثت سرور کائنات علی بعث نبی کوجائز ماننایاس کوختم نبوت نه جاننا کفر ہے۔ ۲ \_ بالاطلاق احادیث کا واجب الاطاعة نه جھنا کفر ہے \_

ے۔رسول اللہ علیہ کی جناب پاک میں ہے ادبی (معاذ اللہ) تولاً فعلاً ہمک یا تحقیر كفر ہے۔والعیاذ باللہ تعالی

٨\_قرآن عظيم مين تحريف مانا كفر ٢٠

9 می غیرنی کوسی نی سےافضل ماننا کفرہ۔

١٠ ـ الله تبارك وتعالى كى تكذيب كفرب\_

اا منظرین ضروریات دین کے عقائد کے شرعی ردوابطال کو جھکڑ ااور فساد بتانا کفرہے۔

and the second second second second "Nagery Charles" and property of the and a stage of an amplitude state of the 食り

برصغيرمين افتراق بين المسلمين

كاآغاز وارتقا

-1991 13

ہندوستان میں انگریزوں کی آمد اور پھر برطانوی حکومت کی فتحیابی کے بعد انھوں نے اپنی فرمال روائی کومضبوط ومشحکم کرنے کے لیے قیامت خیز فتنہ سامانیوں اور بدترین شرانگیزیوں کا آغاز کیا۔ انگریزوں کی اس انتہائی بھیا تک سازش'' لڑاؤاور حکومت کرؤ' سے ہر ہندوستانی واقف ہے مسلمانوں کا اتحاد اور ایمانی قوت برطانوی حکومت کے رائے کا سب سے بڑا پھڑتھی مسلمانوں کامشحکم دینی اور ملی شیراز ہ ان کی آئکھ کا سب سے بڑا کا نٹا تھا۔ انھوں نے پیم تلاش وجتجو کے بعد اس حقیقت کواچھی طرح یالیا تھا کہ مسلمانوں کے دینی اتحاد اور جہاد کے جوش جنوں کا بنیا دی سررشتہ مدنی تا جدار علی کے دربارگہربارے ملتا ہے۔ان کی دینی وطی عظمت وشوکت کا تاج محل عشق رسول اورمحبت ادلیا کی بنیاد دل پر قائم ہے۔ان کے ملی شیراز ہ کو بھیرنے اور دینی شوکت کومنہدم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان میں سے پچھا یسے خمیر فروشوں کو نتخب کیا جائے جو قرآن وجدیث کی نُت نی تعبیریں کر کے اخلاص پیشہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول اورعظمت اوليا كوختم ً لردين \_ بيرسازش مسلمانون مين اختلاف وانتشار كا یا عث بھی ہوگی اور برطا ٹوی حکومت کے استحکام کا سبب بھی۔ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح کر ای کے بدن سے نکال دو این اس مازش کا سربرم پرده میاک کرتے ہوئے انگر پر مصنف سرجان میلکم لکھتا ہے: " ہاری حکومت کی حفاظت اس پر مخصر ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں ان کوتقسیم كركے ہر جماعت كومخلف طبقوں اور فرقوں ميں تكڑ ہے كلزے كر ديا جائے تا كہ وہ جدا ر بین اور جاری حکومت کومتزازل نه کرسکیس\_(۱)

<sup>(</sup>۱) ما بنام "البلاغ" كرا چى فرورى ١٩٢٩ وشمون، برصغير كاسلامى مدارى ازش الحق افغانى

مشہور دیو بندی ادیب و صحافی آغاشورش کا شمیری نے انگریزوں کی اختلاف بین المسلمین والی سازش کے بنیادی خطوط کی نشاندہی کرتے ہوئے حسب ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے۔

"ان (انگریزوں) کے سامنے ہندوستان میں برطانوی عملداری کو استحکام دینے کے لیے چارسوال تھے:

ا۔ سلمانوں اور ہندوں میں مفائرت کیوں کر پیدا کی جاستی ہے۔ اب تک عقیدوں کی ضد کے باوجودان کے ذہنوں میں تصادم نہیں تفا۔ دونوں ندہجی بعد کے باوجودائکریزوں سے متحد ہوکرلز کے تضاور تب سوال صرف مسلمانوں کی بادشاہت کا تفا۔

۔ اور ہندوستان میں برطانوی سلطنت کی درازی عمراور سیاسی استحکام اس وقت تک ناممکن ہے جب تک مسلمانوں میں روح جہاد کا رفر ماہے۔

سا۔اسلام اور پیغیبراسلام پررکیک جملوں کا محاذ کھولا جائے۔اس طرح مسلمان جہاد سے روگر دال ہوکر مدافعت کے محاذ پرآ جا کیں گے۔مجادل کی جگد مناظرہ لے گا۔ جہاد کا خدشہ مٹے گا۔سلمانوں کی کا یا کلپ ہوگ نیجۂ برطانوی سلطنت کے اسٹوکام کی راہیں ہموار ہوں گی۔

سے مسلمانوں میں نے اور پرانے فرقوں کی معرفت متحارب اور متصادم عقائد پیدا کئے جائیں ۔ جن سے ان کی فلی وصدت پراگندہ ہو جائے اور وہ پاہمی نفاق کی مخلوق ہوں ۔

انگریز ہر چہار سوالوں کا جواب پیدا کرنے میں کا میاب رہا۔ اس میر بعض مراحل گزر جانے کے بعد، ہندوستانی مسلمانوں کی اجناعی طاقت کو پہلی جنگ منظیم کے آغاز تک اس قدر لاغر کردیا کہ مسلمان نظر بہ ظاہر مسلمان ہی تھے۔لیکن ان کی اکثریت بمین دیسار کے تذیذ ب کاشکار ہوکر غلامی پر قانع ہوگئی۔''(۲)

(٢) آغاشورش كاشميرى تجريك فتم نبوت ص ١٠١-١١٠ ناشرمطبوعات چنان لا مور

انگریزوں نے اپنی اس اسلام دخمن سازش کو عملی جامد پہنا نے کے لیے خاک ہند سے بچھ دین فروش علاا ورضیر فروش لیڈروں کا انتخاب کیا۔اب ذیل ہیں ہم تاریخ و شواہد کی تیز روشنی ہیں برطانوی حکومت کے ان زرخرید غلاموں کے چہرے سرعام بے نقاب کرتے ہیں۔ جفوں نے اپنے آقا وَل کو خوش کرنے کے لیے انبیا اور اولیا کی تو ہین، نے فرقوں کی ایجاد، تفریق ہیں اسلمین اور انگریزوں کے خلاف جوش جہاد کم کرنے کے لیے اپنی تح کیے وعمل اور زبان وقلم کی ہرمکن کوشش کی۔اور برطانوی حکومت کرنے کے لیے اپنی تح کیے وعمل اور زبان وقلم کی ہرمکن کوشش کی۔اور برطانوی حکومت سے اعلیٰ تمغات، بھاری انعامات اور اپنے نت نے عقائد اور نو پیدند اہب کی نشونما اور اشاعت کے لیے مسلسل وظائف حاصل کئے۔

انتخاب کرلیا۔ جب کداکٹر مقامات پران کی کمندیں ناکام ثابت ہوئیں۔ دبلی کے مشہور مثاہ ولی اللّٰہی خاندان سے مولوی استعیل دہلوی پر جال پھینکا اور امید سے زیادہ کا میابی حاصل ہوئی۔ دولت اور افتدار کا لا لیج دیکر دہلوی جی کے فکر ونظر اور زبان وقلم کا سودا مصل ہوئی۔ دولت اور افتدار کا لا لیج دیکر دہلوی جی کے فکر ونظر اور زبان وقلم کا سودا کرلیا۔ مولوی استعیل دہلوی نے بلائمی تاخیر اور پس و پیش کے برطا توی حکومت کے طے شدہ خطوط کے مطابق اپنے کام کا آغاز کردیا، مولوی استعیل دہلوی نے اپنے ساتھ کے حضمہ فروش علما اور جہلا کو بھی لے لیا ان میں سید احمد راے بریلوی، مولوی عبد الحی بد معنوی کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ جنھوں نے برطا توی حکومت کو مشخکم بر معنوی کے لیے اپنادین وائیان تک تج دیا۔

سے حقیقت اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ دیو بندی اور وہائی تحریکوں ہے قبل ہندوستانی مسلمان اپنے قدیم دینی ندہب اور متوارث روایات ومعمولات پر پوری تخق کے ساتھ کاربند تنے ان متصلب حنفی اہلسنت و جماعت میں کسی نئے ندہب کی بنا ڈالنا اورخودسا خة عقائد کو پھیلانا پورے ہندوستانی مسلمانوں میں اختلاف وانتشار کی آگ لگانے کے مترادف تھا۔مولوی اسلمیل وہلوی نے برطانوی مقاصد کی پھیل کے لیے دائر تقویۃ الایمان' کے نام ہے ایک کتاب تھی جس میں متوارث عقائد ومعمولات کے خلاف بنام اسلام خودسا خة عقائد ومعمولات رقم کے اور قرآن وسنت کی الی تعبیریں اور تشریعیں پیش کیں کہ گذشتہ صدیوں میں ان کا کہیں سراغ نہیں ماتا۔ان نظریات پرمسلمانان ہند میں اختلاف وانتشاراور جنگ وجدال کی آگ بھڑک جانا بالکل بھی امریم کھا۔اس کا احساس خودمولوی آسلیل وہلوی کو بھی تھا اور انھوں نے خود ایک موقع پراس کھا۔ اس کا احساس خودمولوی آسلیل دہلوی کو بھی تھا اور انھوں نے خود ایک موقع پراس کتاب سے بیدا ہونے والے افتر اق بین المسملین کے اندیشے کا دبی زبان میں اظہار کتاب سے بیدا ہونے والے افتر اق بین المسملین کے اندیشے کا دبی زبان میں اظہار مولوی آسلیل صاحب نے اس کتاب کے نتائج اور ثمر ات کے حوالے ہے حسب ذیل مولوی آسلیل صاحب نے اس کتاب کے نتائج اور ثمر ات کے حوالے ہے حسب ذیل مولوی آسلیل صاحب نے اس کتاب کے نتائج اور ثمر ات کے حوالے ہے حسب ذیل مولوی آسلیل صاحب نے اس کتاب کے نتائج اور ثمر ات کے حوالے ہے حسب ذیل مولوی آسلیل صاحب نے اس کتاب کے نتائج اور ثمر ات کے حوالے ہے حسب ذیل مولوی آسلیل ساحب نے اس کتاب کے نتائج اور ثمر ات کے حوالے ہے حسب ذیل مولوی آسلیل ساحب نے اس کتاب کے نتائج اور ثمر ات کے حوالے ہے حسب ذیل مولوی آسلیل کا اظہار کیا ہے۔

'' میں نے کیا کہ کھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظآ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ان وجوہ سے جھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی۔ گو کہ اس سے شورش ہوگی گر تو قع ہے کہ لؤ بحر کر خود ٹھیک ہوجا کمیں گے۔''(۳)

اختلاف بین المسلمین کے بنیادی منشا کو پورا کرنے والی اس کتاب بیں متوارث عقائد ومعمولات رکھنے والوں کومشرک قرار دیا اورخودسا ختہ عقائد ونظریات کو اصل دین بنا کر پیش کیا، تو بین رسول جو'' افتراق بین المسلمین'' کا بنیادی حربہ تھا یہ نقطہ نظر پوری کتاب میں مدنظر رہا ہے۔اب ذیل میں ہم تقویۃ الایمان کے حوالے ہے چند عقائد نقل کرتے ہیں۔

ا-رسول الله كوغيب كى كياخر(٣)

<sup>(</sup>٣) مولوى اشرف على ،ارواح ثلالة ص : ٨١ (٣) مولوى اسلحيل وبلوى ، تقوية الايمان ص : ٥٥

۲\_رسول کے جانے کے جہیں ہوتا۔ (۵)

٣-ريول فدام كرئي ين ل كئ - (١)

٣- جس كانام محمر ياعلى ہےوہ كى چيز كامخار نبيس (٧)

۵\_الله کے سواکی کوندمان (۸)

٧- الله كومانے اور اس كے سواكس كون مانے (٩)

ے۔اولیا دانبیا وامام زادہ، بیروشہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی وہ بزے بھائی ہوئے (۱۰)

٨\_سب انبيا اوراوليا ، الله كے سامنے ايك ذره ناچيز ہے بھی كمتر ہيں۔ (١١)

ایک حدیث کا ترجمہ بیر کیا۔ پھراللّٰد آپ ایسی ایک باؤ (ہوا) بھیجے گا کہ سب اچھے بندے کہ جن کے دل میں تھوڑا سابھی ایمان ہوگا مرجاویں گے اور وہی لوگ رہ جائیس گے کہ جن میں کچھ بھلائی نہیں۔

مولوی اسلعیل دہلوی اس پرنوٹ لگاتے ہیں:

سوپیغیبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔ لیعن بھیج چکا اللہ ایسی باؤجس ہے وہ سب اچھے بندے

جن کے دل میں تھوڑ اسابھی ایمان تھا مرگئے اوراب کوئی مسلمان باتی ندر ہا۔(۱۲) ۹۔الٹد کوغیب کاعلم ہروقت نہیں رہتا بلکہ جب چاہتا ہے غیب کی بات دریافت کر لیتا ہے (۱۳)

<sup>(</sup>۵) مولوی استعیل د بلوی ، تقویة الایمان ص: ۲۲ مطبوعه (۲) مولوی استعیل د بلوی ، تقویة الایمان ص: ۲۹ مراوی استعیل د بلوی ، تقویة الایمان ص: ۲۹ مراوی استعیل د بلوی ، تقویة الایمان ص: ۱۹ مولوی استعیل د بلوی ، تقویة الایمان ص: ۱۹ مولوی استعیل د بلوی ، تقویة الایمان ص: ۱۹ مولوی استعیل د بلوی ، تقویة الایمان ص: ۲۳ مراوی استعیل د بلوی ، تقویة الایمان ص: ۲۲ مراوی استعیل د بلوی ، تقویة الایمان ص: ۲۲ مراوی استعیل د بلوی ، تقویة الایمان ص: ۲۲ مراوی استعیل د بلوی ، تقویة الایمان

• ا برخلوق برا ہویا چیوٹا (نبی ہویاولی) وہ اللہ کی شان کے آگے ہمارے ہے بھی ذکیل ہے (۱۴) ١١ ـ ١ ين اولا د كا نام عبدالنبي، عبدالرسول، على بخش، نبي بخش، پير بخش، غلام محى الدين، غلام عین الدین رکھناشرک ہے۔(۱۵)

اختصار کے پیش نظراس رسوائے زمانہ کتاب'' تقویۃ الایمان' سے چندعقا کد نقل كرديية كية ، بورى كتاب عى اسلامى روايات كى نيخ كنى ، تقديس الوجيت اور عظمت رسالت ہے تھلی دشمنی اور اسلاف واولیا کی حرمتوں پرنیش زنی ہے بھری پڑی ہے۔ بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ بوری امت مسلمہ کومشرک قرار دے کر برطانوی حکومت کے طے شدہ نشانوں پر بالکل ایک نئے ندہب کی بنا ڈالی ہے۔ گویا کہتفریق بین اسلمین کی مہم سرکرنے کے لیے نقشہ خود انگریزوں نے بنایا اور قر آن وسنٹ کی نت نئ تعبیریں پیش کر کے اسے زمین پراسلعیل وہلوی اوران کے حوار یوں نے اتارا لیکن عہدرسالت ہے متوارث چلے آ رہے عقائد ومعمولات کے خلاف بنام اسلام کسی نئی آواز کو اٹھانا آسان نہیں تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ہندوستان میں اختلاف وانتشار قبل وغارت گری، اورحق وباطل کی معرکه آرائی شروع ہوگئی۔اس خطرے کا احساس مولوی اسلیمل دہلوی کو بھی تھالیکن برطانوی حکومت کی مشحکم پشت بناہی کی وجہ سے کافی حد تک مطمئن تھے۔ تقوية الايمان كي شورش كى طرف اشاره كرتے ہوئے خودمصنف لكھتے ہيں: " کواس سے شورش ہوگی مرتو قع ہے کہ از بھڑ کرخود تھیک ہوجا کیں گے۔(١٦) اس عبارت يرحضرت علامه مفتى محمه شريف الحق امجدى كابيدورد تاك نوث

<sup>(</sup>۱۴) مولوی اسمعیل د ہلوی ،تقویة الایمان ص:۱۹\_

<sup>(</sup>۱۵) مولوی اسلعیل دہلوی ،تفویۃ الایمان ص: ۸\_

<sup>(</sup>۱۲) مولوی اشرف علی تفانوی ، ازواح ثلالش : ۸۱

ملاحظه فرمايئ

'' مولوی استعیل دہلوی کی بیرتو قع پوری ہوئی، اس ہے مسلمانوں میں لڑائی، جھگڑا، قال، خوزیزی ہوئی اوراب تک ہورہی ہے۔ مسلمانوں کا شیراز ہ منتشر ہوگیا۔ گھر گھراختلاف پیدا ہوا۔ بھائی بھائی کا دشمن ہوگیا اور ہور ہا ہے۔ رہ گئی بیرتو قع کہ محمیک ہوجا کیں گے۔ایس خیال است ومحال است وجنوں۔ (۱۷) پاکستان کے مشہور نقاد محمد حسن عسکری'' تقویۃ الایمان'' پر اسلامیان ہند کی ہنگا مہآرائی کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" یول تو حالی کے زمانے سے بہت پہلے" تقویۃ الایمان" شاکع ہو چکی تھی اور اس بات پر بورا غدر بریا ہو چکا تھا کہ رسول کی عزت صرف اتن کرنی جا ہے، جتنی بڑے بھائی کی۔(۱۸)

آ ہ! چندسکوں پر دین وایمان کا سودا کرنے والے بینام نہاد قا کہ گتنے نادان سے، جضوں نے ملت اسلامیہ سے غداری کر کے پوری ملت کا شیراز ہ اتحاد پارہ پارہ کردیا۔ اوراب اختلافات کی دیواریں آئی بلندہوچکی ہیں کہ آخیں گرانا آ سان نہیں۔ اس کی بس ایک صورت نظر آئی ہے کہ ان نے فرقوں کو حرف غلط کی طرح دل و دماغ سے مٹادیا جائے اور پوری ملت سر جوڑ کر بیٹے اور پوری شدت کے ساتھ آخیں عقائد و معمولات کو اختیار کرلے جو ان اختلافات سے پہلے تھے۔ اور جو متوارث طور پر بطانوی حکومت سے پہلے جمہورا ہل سنت کے ہر گھر آئگن میں رائج و معمول تھے۔ اس کاش آج عقیدہ عمل کا پھر وہی دور اتحاد بلیث آتا، جو سلطان الہند حضرت خواجہ کاش آجی حیوری سے حضرت نظام الدین اولیا تک تھا اور جس اتحاد کی رہیشی معبوق بہین چشتی اجمیری سے حضرت نظام الدین اولیا تک تھا اور جس اتحاد کی رہیشی معبوق بہین چشتی اجمیری سے حضرت نظام الدین اولیا تک تھا اور جس اتحاد کی رہیشی معبوق بہین چشتی اجمیری سے حضرت نظام الدین اولیا تک تھا اور جس اتحاد کی رہیشی معبوق بہین چشتی اجمیری سے حضرت نظام الدین اولیا تک تھا اور جس اتحاد کی رہیشی معبوق بہین چشتی اجمیری سے حضرت نظام الدین اولیا تک تھا اور جس اتحاد کی رہیشی معبوق بہین چشتی اجمیری سے حضرت نظام الدین اولیا تک تھا اور جس اتحاد کی رہیشی معبون بہین چشتی اجمیری ہو بدی دیں اختلافات کا منصفانہ جائزہ ص درائر قالبرکات گھری

(١٨) محمد صن عسكرى، تاره ياباد بان ص: ٣٠٣ بحواله نقتريم" الوبابية المجمع المصباحي، مباركيور

ڈوری میں سلسلہ قادرید، چشتیہ، نقشبندیداور سپروردید کے تمام مشائخ عظام اور مرشدان طریقت بندھے ہوئے تھے۔اور جن عقائد ومعمولات پرخاک ہند کے بیرا کابر اہل سنت متحد و کاربند تھے۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی ،مجد دالف ٹانی شخ احمد سر ہندی ،شاہ ولى الله محدث دبلوي، علامه عبدالعلى فرنجى محلى لكصنوى، شاه عبدالعزيز محدث وبلوي، شاه غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ احمر سعید مجد دی رامپوری، علامه فضل حق خیرآ بادی، علامه عبدالعليم فرنگي محلي لكھنوي، علامه فضل رسول بدايوني ،سيد شاه آل رسول احمدي مار ہروي، مفتی ارشاد حسین را مپوری، مفتی غلام رسول قصوری لا موری، علامه عبدالقادر بدایونی، مفتی شاه سلامت الله را مپوری مفتی مظهرالله د بلوی مولا ناانو ارالله حیدرآ با دی مسیدشاه على حسين كچھوچھوى اورامام احمد رضا محدث بريلوى عليهم الرحمه والرضوان \_اسمخضر تحرير میں کن کن علما و مشائخ کا ذکر کیا جائے۔ برطانوی حکومت کے اس اختلاف بین المسلمین کی تخم ریزی ہے قبل پورے برصغیر کے علما ومشائخ بنیا دی عقائد ومعمولات میں ہم خیال اور ہم فکر ہتھے۔ گراب تو عالم یہ ہے کہ فرقہ پرتی کی اس جنگ میں فخش گالیوب ے لے رقبل وغارت گری تک کی قیامت آشوب واردات رونما مور ہی ہیں۔

دیوبندی مکتب قکر کے ایک عالم مولوی احدرضا بجنوری" تقویة الایمان" کی شراتگیزی پراشک ندامت بہاتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"أفوس ہے کہ اس کتاب" تقویۃ الا یمان" کی وجہ ہے مسلمانان ہندو پاک جن کی تعداد میں کروڑ ہے زیادہ ہے اور تقریباً نوے فی صد حفی المسلک ہیں دو گروہوں میں بٹ گئے۔ایسے اختلافات کی نظیر دنیائے اسلام کے کسی خطے میں بھی ایک امام ایک مسلک کے مانے والوں میں موجود نیس ۔ (19)

جب" تقویة الایمان ، برطانوی حکومت کے اہتمام سے چھپ کرمنظرعام پر

<sup>(</sup>١٩) مولوي احدرضا بجنوري ، انوار الباري ، جلد نمبر ١١ من : ١٠٥\_

آئی تو علما ومشائخ اورعوام بیس قیامت صغری بر پا ہوگئ ۔ مولوی اسلیمی رہاوی کا خاندان خوددینی علوم کا مرکز اور رشدو ہدایت بیس مرجع خلائق تھا۔ اس کتاب کی تر دید بیس اولین پیش رفت اس خاندان کی جانب سے ہوئی، شاہ عبدالعزیز (م ۱۳۳۱ھ) اور شاہ عبدالقادر (م ۱۳۳۱ھ) اور شاہ محمد عبدالقادر (م ۱۳۳۱ھ) دونوں بچپا تھے۔ شاہ مخصوص اللہ (م ۱۳۵۱ھ) اور شاہ محمد موئی دونوں بچپازاد بھائی تھے۔ ان تمام حضرات نے پوری شدّت ہمولوی اسلیمل کا موئی دونوں بچپازاد بھائی تھے۔ ان تمام حضرات نے پوری شدّت ہمولوی اسلیمل کا بایکا ہے کہ بڑارکوشش کی ہقریری اور تحریری تر دیدیں کیس۔ مناظرے تک بائیکا ہے کہ بڑارکوشش کی ہمرکاوش ہے سود ثابت ہوئی۔ بچ ہی کہا ہے کسی اللہ کی نوبت آئی مرتظمیر واصلاح کی ہرکاوش ہے سود ثابت ہوئی۔ بچ ہی کہا ہے کسی اللہ والے نے '' کہ گراہی اور بدنے ہی جب کسی کا مقدر بن جائے تو دنیا کی کوئی طافت اسے راہ راست پرنہیں لا سکتی۔' شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تو یہاں تک فرمایا:

'' میں اس وقت بوڑھا ہو گیا ہوں ورنہ'' تقویۃ الا بمان'' کے رومیں بھی'' تحفہ ا ثناعشریہ'' کی طرح ایک صحیم کتاب لکھتا''

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ایما پر حضرت شاہ عبدالقادر نے مولوی محمد یعقوب کے ذریعیہ مولوی اسلمعیل کو یہ پیغام دیا کہ رفع یدین چھوڑ دو۔اس سے خواہ مخواہ فتنہ پیدا ہوگا۔مولوی اسلمعیل نے جواب دیا کہ اگرعوام کے فتنہ کا خیال کیا جائے تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ جھمخص میری امت کے فساد کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا ہے موشہید کا ثواب ملے گا۔

اس کے جواب میں شاہ عبد القادر نے فر مایا:

" بابا ہم تو سجھتے سے کہ اسلیل عالم ہوگیا گروہ تو ایک حدیث کے معنیٰ بھی نہ سمجھا، بیتھم تو اس وقت ہے جب کہ سنت کے مقابل خلاف سنت ہواور مانحن نید (زیر بحث مسلمہ ) میں سنت کے مقابل خلاف نہیں بلکہ دوسری سنت ہے کیوں کہ جس طرح

رفع یدین سنت ہے ہوں ہی ارسال (رفع یدین نہ کرنا) بھی سنت ہے۔'(۲۰) اس پرمولوی اسمعیل دہلوی خاموش ہو گئے مگر رفع یدین ترک نہ کیا اور جب پٹاور میں پٹھان علما نے اعتراض کیا تو رفع یدین ترک کردیا اور سوشہیدوں کے ثواب ہے دستبردار ہو گئے۔

پاکستان کے مشہور محقق باغی ہندوستان کے مملم نگار'' تقویۃ الایمان' کے مصر اثرات پراظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"" تقویة الایمان کامنظرعام پرآناتها کدواقعی زبردست اختلاف پیدا ہوگیا۔
اورسواد اعظم اہل سنت کی طرف سے بیبیوں کتابیں اس کے روبیں کھی گئیں، اس
کتاب نے اختلاف واختشار کا ایبا درواز ہ کھولا کہ" شورش بھی ہوئی، الرائی بجڑائی،
بھی ہوئی گرٹھیک ہونے کا مرحلہ شاید صبح قیامت تک ندآسکے۔(۲۱)

تقویۃ الایمان کی اشاعت کے بعد احتجاجات اور اختلافات کا باز ارگرم ہوگیا تھا اور بیسلسلہ آج تک جاری ہے۔ تقویۃ الایمان اور تحریک وہابیت کے رومیں لکھی جانے والی کتابوں کی ایک مختصر فہرست پیش خدمت ہے:

ازمولا نامخصوص الله د بلوی بن شاه رفیع الدین د بلوی از مجابد آ زادی علامه فضل حق خیر آبادی از مولا نامحد موی بن شاه رفیع الدین و بلوی از مولا نافضل رسول بدایونی از شیخ سیدا حمد بن زینی و حلان مفتی مکه از امام الفقها محمد عبدالله خراسانی

ا معيد الايمان ٢ يتحقيق الفتوى في ابطال الطغوى ٣ يجية العمل في ابطال الحيل ٣ يسيف الجبار ٤ ـ الدرالسنية في الروعلي الوبابيه .

٢ \_سيوف البارقة على رؤس الفاسقه

(۲۰) مولوی اشرف علی تفانوی ، حکایات اولیا (ارواح شلالش) ص:۱۹۱-۱۱ دارالاشاعت کراچی (۲۱) از علامه عبدا کلیم شرف قادری ، لا بهور جمله باغی مندوستان ،ص:۲۹-۸-انجمع الاسلامی مبارکپور

٢٥ - حقائق الحق ازمولانا سيدبدرالدين الموسوى حيدرآبادي ٢٧\_ خيرالزاد ليوم المعاد ازمولا ناابوالعلي خيرالدين مدراي

٢٧\_ نعم الانتباه لد فع الاشتباه ازمولا نامعلم ابراجيم خطيب جامع مجدميني

٢٨\_ وفع أبهستان في ربعض احكام تنبيلانسان ازمولا نامحد يونس مترجم عدالت شابي ٢٩\_ بدايت المسلمين الى طريق الحق واليقين از قاضى محدحيسن كو في ازمولا نافقير محرجهلمي پنجالي ٠٣- آفاب محرى ا ٣- گفتگو جعه (محودشاه و ہالی ہے مناظرہ) ازمولا نا قاضی فضل احمد نقشبندی مجد دی پنجالی ازمولانا قاضى مفتى احرفقشبندى مجددي ينجابي ٣٢\_ميزان الحق ازمولانا قاضى فضل احرمجددي ٣٣ ـ انوارآ فأب صداقت ازعلامه فضل حق خيرآ بإدى ٣٣\_المتاع النظير ازمولا ناشاه فضل رسول بدايوني ۵۳- بوارق کریہ ٣٧ - المعتقد المنتقد

٢ ٣ يخيص الحق

٣٨\_احقاق ألحق وابطار الباطل

٩ ٣ \_ سوط الرحن على قر زالشيطان ازمولا ناشاه فضل رسول بدايوني

امام احمد رضر بلوی ان کے تلاندہ وخلفا اور عبد حاضر کے دیگر علما کی تصانیف اس فہرست میں شامل ٹیں ، واضع رہے کہ ان کتابوں میں اکثر وہ ہیں جو ایک صدی یا اس سے قبل کی ہیں۔ عامر فضل خیر آبادی، شاہ محمد مویٰ دہلوی، شاہ مخصوص الله دہلوی اور شاہ فضل رسول بدا یو فر وغیرہ سینکار وں علما نے آملعیل دہلوی کے دور ہی میں تقریر وتحریر ےزبروست رویدکی۔

جامع مجدیلی میں ۱۹روج الثانی وسمال حدوز منگل بوت مج مولوی عبدالحی ترجمه بیان کرہے تھے اس مجلس میں مولوی استعیل دہلوی بھی تھے، اس دوران علماء الماسنت كالك ورجامع محدي في جس مين مولا نارشيد الدين خال ، علام فضل حق ، مولا نامخصوص الله د بلوي ،مولا نا موي د بلوي ،مولا نامحمه شريف ،مولا ناعبدالله اخول شير محمد نتھے۔ان علماے کرام نے عبیداللہ نامی ایک طالب علم کے ذریعہ اپنے کسی فتوے پر مولوی عبدالحی سے تقید بی کرانا جابی ، کہتمام علا ہے دبلی کی تقیدیتات حاصل ہو چکی ہیں آپ بھی تقدیق کر دیجئے۔ مولوی عبدالحی نے صاف انکار کردیا کہ میں پھینیں جانتا طالب علم نے کہا کہ آپ یمی لکھ دیجئے کہ میں پچھنیں جانتالیکن جب ہزاراصرار كے بعديہ بھى نہيں لكھا تو مولا نامفتى شجاع الدين خال نے آ مے رو كرفر مايا آب كے نت نے عقیدوں سے پوری دہلی میں انتشاروا ختلاف پیدا ہو گیاہے ، ان حالات میں اس کا فیصلہ ضروری ہے اس کے بعد مولوی اسلعیل دہلوی اور مولو کو عبد الحی نے گول مول گفتگو کی اوراٹھ کر جانے لگے مولا نارحت اللہ صاحب نے مولوی اسلیل وہلوی ہے کہا كآپ علاد بلي كاس متفقه فتوے پر دستخط كيون نبيس كرتے اس پر مولوي اسلعيل و بلوي نے کہا میں سمی کا ملازم نہیں اور گھبرا کرا ہے حامیوں سے کہا جا وَوَوَ ال کو بلا وَیہ مجھ پر سختی كررب بين علما ابلسنت في يخت نوش ليت موئ كبا آج سة البيخ مراه كن عقائد كي تشہیر واشاعت بند سیجے ورندای جگہ ابھی مناظرہ سیجے مگرمولوں اسلعیل نے ایک ندسی اور وہاں سے انتہائی شرمساری اور ناکامی کے ساتھ چلدیئے اومناظرہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے اس کے بعد بی خبر دہلی بھر میں گشت کر گئی کہ مولوی آسلعیل دہلوی کے عقا کدسلف صالحین اورمشائخ اہلسنت کےخلاف ہیں اوراس کے بعد اہل دلی نے ان کی تقریروں كا با تكاث شروع كرديا اور بقول آغاشورش كالثميري قريب ايكه ماه د يلي مين ان كي كوئي تقریر نہیں ہوئی لیکن پھر انگریز حکر انوں نے اینے حاکماند اثات کا استعال کیا اور مولوی استعیل دہلوی کی تقریر کرنے کے لئے مواقع فراہم کئے۔ مولوی اسلعیل وہلوی کے ہم درس مولانا منورالدین نے بھی مولوی اسلعیل

کے رد میں متعدد کتا ہیں تکھیں اور جامع معجد دبلی میں مولوی اسمعیل دہلوی ہے مناظرہ کیا،مولا نا منورالدین این عهد کے تبحراستاذ اورمتاز عالم دین تھے،ان کے تبحرعلمی کی شهرت جب بوئے گل كى طرح تھيلى توشاه عالم ثانى نے اٹھيں" ركن المدرسين" بناديا۔ ركن المدرسين كامنصب اس وقت سب سے بڑے استاذ اور كثير التلا فرو شخصيت كو ديا جاتا تھابقول آغا شورش کاشمیری'' مولانا منورالدین نہایت درجہ کےخوداراورعلم مست انسان تھے، امراء کے ہاں بالکل نہ جاتے نواب جھجو نے ہر چند جا ہا کہ ان کے بیٹے کی شادی میں چند لحوں کے لئے آ جائیں ، اکبرشاہ ٹانی سے سفارش کرائی کیکن ہرگزند مانے " مدرسه عاليه كلكته " كے برنسپل مولا ناسعيد الدين ،علامه فضل حق خير آبادي كے والدعلامه فضل امام خیرآ بادی اور علامہ فضل رسول بدایونی وغیرہ اساتذہ روزگار ان کے شاگرد تنے،مولانا منورالدین جناب ابوالکلام آزاد کے والدمولانا خیرالدین کے حقیقی نانا اور مر بی واستاذ نتھے مولا نا ابوالکلام آ زاد اپنے پرنا نا حظرت علامه منورالدین علیه الرحمه كعلق بي اللهة بن:

" مولانا آسلیل شهید مولانا منورالدین (متوفی به ۱۳۳۷ه) شاگرد رشید حضرت شاه عبدالعزیز کے انتقال کے حضرت شاه عبدالعزیز کے انتقال کے بعد جب انھوں نے" تقویۃ الایمان" اور" جلاء العینین" کسی اوران کے مسلک کا ملک میں چرچا ہواتو تمام علاء میں بلجل کچھٹی۔

ان کے رومیں سب سے زیادہ سر گری بلکہ سربراہی مولانا منورالدین نے دکھائی۔ متعدد کتابیں کھیں اور وسر المرائی ہورمباحثہ جامع مسجد دہلی میں کیا علمائے ہند سے فتوی منگا یا۔ ان کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ابتدا میں مولانا آملعیل اور ان کے رفی شاہ عبدالعزیز کے دامادمولانا عبدالحی

کو بہت کچھ فہمائش کی اور ہرطرح سمجھایا، لیکن جب ناکامی ہوئی تو بحث ورد میں سرگرم ہوئے اور جامع معجد کا شہرہ آفاق مناظرہ خود ترتیب دیا جس میں ایک طرف مولانا اسلحیل اور مولانا عبدالحی ستھے اور دوسری طرف مولانا منورالدین اور تمام علائے وبلی۔(۲۲)

قطب بنارس حضرت مولانا مفتی رضاعلی بناری تاریخ ہند کے مقتدرعلا ہے کرام پیس گزرے ہیں جب ان کے عہد پیس فقندہ ہاجیت نے زور پکڑا تو لوگ ذہنی مش کس میں مبتلا ہونے گئے، اسلمعیل دہلوی کی زندگی پیس ہی قطب بنارس کی بارگاہ پیس مولوی اسلمحیل دہلوی کے تعلق سے استفتا کیا گیا آپ نے اس کا انتہا کی معلومات افزا اور محققانہ جواب ہر قلم فر مایا جو اسی دور پیس ایک اشتہاری شکل میں شائع ہوا۔ یہ فتو کی ہمارے اس دعوے کی واضح اور نا قابل فکست دلیل ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں میں نذہبی افتراق وانتشار کا آغاز مولوی اسلمحیل دہلوی کی کتب و ہندوستانی مسلمانوں میں نذہبی افتراق وانتشار کا آغاز مولوی اسلمحیل دہلوی کی کتب و نظریات سے ہوا۔ سوال وجواب کی عبارت حسب ذیل ہے:

ترجمہ: مولوی الملیل دہلوی اور مولوی الحق دہلوی
کے عقائد کیے ہیں۔ او ران کی تصانیف لینی
تقویۃ الایمان، مسائل اربعین، ما ق مسائل،
صراط متقم، تنویر العینین، الیناح الحق وغیرہ کیسی
ہیں، عقائد اہلسنت کے موافق ہیں یا ان کے
ظاف،؟

مولوی استعیل دهلوی و مولوی استحق دهلوی در عقائد چگونه اند و حال تصانیف ایشان امنین "تقویة الایمان" و مسائل اربعین و مأة مسائل و صراط مستقیم و تنویر العینین وایضاح الحق و غیره چگونه اند؟ موافق عقائد اهلسنت اند یا خلاف آن؟ بینوا توجروا.

بينوا توجروا

اب ذرادل ودماغ كى كمل كيسونى كساتهمولوى المعيل ديلوى كمعاصر

قطب بنارس كافتوى ملاحظه فرمايئ

" احوال مولوی آخق وہلوی (مشہور بالمحاجر) یہ ہے کہ ان کی" ما ۃ مسائل "و" مسائل اربعین" جوتالیف ہوئی ہے اس میں اول تو جا بجا تخالف ہے اور اکثر مسائل ان دونوں کے خلاف عقائد اہلسنت و جماعت ہیں۔

چنا چی در مسائل'' اربعین'' میرے پیرومرشد حضرت شاہ احمد سعید بن ابوسعید المجد دی النقشبندی المظہری نے لکھا ہے۔ وہ میرے پاس موجود ہے۔ نام اس کا '' تحقیق الحق المبین فی اجوبۃ مسائل اربعین' ہے مدیند شریف میں میں نے اس کو پایا ہے۔ حضرت صاحب موصوف ہے مجھ کو کم کی ہے۔

اوررد "ما قامسائل" بہت اوگوں نے تکھی ہے چنانچا ایک ردشا جہاں آباد میں ہوئی ہے اور مطبوع بھی ہوئی ہے۔ اور ایک کتاب سمی "بقصیح المسائل" رد" ما قامسائل "میں چھی ہے۔ مولوی مخصوص اللہ پر مولوی رفع الدین صاحب دہلوی برادر مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ، انھوں نے بھی رد ان کے مسائل اور عقائد کی تکھی ہے۔ اور رد" تقویة الایمان" مولوی المعیل وہلوی بھی تکھی ہے، نام اس کا "معید الایمان" رکھا ہے۔ بھی ہے مولوی تملیل وہلوی بھی تکھی ملاقات "معید الایمان" رکھا ہے۔ بھی سے مولوی تملیل وہلوی آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ اس کوئی، میں نے بوچھا کہ در باب مولوی المعیل وہلوی آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ اس کوئی، میں نے بوچھا کہ در باب مولوی المعیل وہلوی آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ اس کوئی، میں نے بوچھا کہ در باب مولوی الله علی وہائی فرماتے ہیں؟ کہا کہ اس کوئی، میں نے بوچھا کہ در باب مولوی المعیل وہلوی آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ اس کوئی مولوں نے بہت سمجھایا بہیں مانا اور جتنا ہند وستان میں فتنہ پھیلا ہے اس کی ذات سے پھیلا ہے۔ انھی کا

کتاب شخین الحقیقة که اس کا نام تاریخی ہے احوال میں مولوی اسلیل اور مولوی ایخی وہلوی کی تالیف ہوئی، اور مطبوع مطبع محبوبی ہے۔ اس کے صفحہ ۱۳ پر لکھا ہے مولوی مخصوص اللہ صاحب نے۔

"اس کارسالہ تقویۃ الایمان عمل نامہ برائی اور بگاڑ کا ہے اور بنانے والا فتنہ کا ہوادمفعد اور مفادی اور پچے ہیں ہے کہ جمارے خاندان میں بیدو وصحف

مولوی استعیل اور مولوی المحق ایسے پیدا ہوئے کہ دونوں کو امتیاز اور فرق نیتوں اور حیثیتوں کا در اور احتقادوں اور اقرارُوں کا اور نسبتوں اور اضافتوں کا نہ رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے امتیاز حق وباطل کاعلم ان کے سینوں سے محوفر مادیا تھامان ترقول مشہور ہے محمد مقط مراتب نہ کنی زندیقی

ايے بى يعنى زنديقى بو گئے۔ اتھى

اس ' ' شخفیق الحقیقة ' کے صفحہ ۱۱ میں لکھا ہے کلام مولوی مخصوص اللہ کا کہ: '' بڑے عم بزرگوار میرے اعنی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب تا بینائی سے معذور ہو گئے تھے۔اس کو لیعنی تقویة الا یمان کو شافر مایا کدا گرمیں بیماریوں سے معذور نہ ہوتا تو'' تحفدا شاعشریہ'' کا سااس کا بھی روکھتا۔ انتھیٰ

اور بھی'' ما أة مسائل' اورمسائل اربعين ميں بہت ى باتيں خلاف عقائدابل سنت ککھی ہیں اورا کثر علما کے دستخط اور مہراو پر اغلاط اور تحریفات'' مسائل اربعین'' کے ہوئے ہیں۔ چنانچے صفحہ ۲۲'' تحقیق الحقیقہ'' میں اسامی ان علاء کے موجود ہیں اعنی (۱) مفتی صدرالدین صاحب (۲) مولوی مخصوص الله صاحب (۳) مولوی حفرت شاه احرسعید مجد دی نقشبندی (۴) حکیم امام الدین خال صاحب (۵) مولوی سید مجمر صاحب مدرس اول (۲) مولوی دیدار بخش صاحب (۷) مولوی کریم الله صاحب (٨) مولوی حسن الزمال صاحب (٩) قاضی محم علی صاحب (١٠) مولوی احمد الدین صاحب دہلوی (۱۱) مولوی فریدالدین صاحب (۱۲) مولوی محرعمرصاحب (۱۳) مولوی عبدالرحمٰن صاحب وغیرهم - ان میں اکثر علیا سے مجھ سے دہلی میں ملاقات ہوئی۔اور درباب مولوی استعمل دہلوی کے حضرت پیر و مرشد میرے حضرت شاہ احمہ سعیدصاحب نے بھی رو' تقویۃ الایمان 'ککھی ہے اور مولوی صدر الدین صاحب نے بھی لکھا ہے۔ منتھی القال

اورعلمائے بریلی نے بھی لکھا ہے رو'' تقویۃ الایمان' کامسمیٰ بہ' تھے الایمان' اورعلمائے رامپورنے متعددرد تقویۃ الایمان کھی ہے، لکھنؤ وحیدر آباد و مدراس نے بھی رو لکھی ہے۔ چنانچے صفحہ اا'' تحقیق الحقیقۃ''میں ندکورہے:

" اور مولوی سلطان کئی نے رد" تقویۃ الایمان "کھی ۔ نام اس کا ہے

" تنبیدالفرور" اور حاجی مولوی سیر حکیم فخر الدین الدآبادی نے بھی بالفعل چندعرصہ ہوا

کہ رد" تقویۃ الایمان " مسمیٰ بے" ازالۃ الشکوک" کھا ہے۔ اور مولوی فضل حق خیر آبادی نے مولوی اسلحیل کوکا فرکھا ہے۔ اس واسطے کہ بیختص برا بے ادب ہے۔

در باب پیغیر خدا عظیم کو تقویۃ الایمان میں لکھا جو کچھ کھا آتھیٰ ۔ اور مولوی مملوب علی نانوتوی نے رد تقویۃ الایمان کھا ہے اور نام اس کا تقویۃ الایمان ساتھ ف کے لیمن فویۃ الایمان ساتھ ف کے لیمن فویۃ الایمان کا لکھا ہے۔ اس واسطے کہ وقت تالیف کے مولف تقویۃ الایمان کی تقلم سے مسودہ میں تقویۃ الایمان ساتھ فا کے کھی گئی۔ و خد النقل مشہور ومرقوم کی الرسائل۔

حضرت پیر ومرشد صاحب سے بیں نے درباب مولوی اسلیمیل دہلوی کے پوچھا لدیندشریف بیں فرمایا کہ' ان کو بیں اور تمام علائے دہلی نے جامع محدد ہلی بیں قائل کیا، انھوں نے اقرار کیا کہ بیں تقویۃ الایمان بیں اصلاح دیدوں گا۔ اور مقام ٹو تک بیں حضرت فرماتے تھے کہ جس قدر نو تک بیں حضرت فرماتے تھے کہ جس قدر بین وحمرشد کہا کرتے تھے کہ جس قدر بے دین اور بداعتقادی اور فساد دین محمدی ہندوستان بیں ہوا، مولوی سلیمل کی ذات ہے ہوا۔

اورعلائے ترمین نے ان کے کفر پراورعبدالوہاب خبدی (محد بن عبدالوہاب خبدی (محد بن عبدالوہاب خبدی (محد بیٹر تخدی بیٹر تخدی ) کے کفر پرفتو سے آئی ہیں آخر میں متدرج ہیں اور بہت عقائد اردو فرقہ مرتدین میں مطبوع بنگلوراور بہتی میں آخر میں متدرج ہیں اور بہت عقائد باطلہ ان کے لکھے ہیں اور لکھا ہے اس میں اور کتب میں کہ عقائد مولوی اسلعیل وہلوی

اور فقیر کا تب حروف کا تجرب ب که جہال تقویة الایمان کا چرچا پھیلا جوتی پیزار چلی خدا جانے کس وقت منحول میں تالیف ہوئی ہے اور نشان و ہابیہ کا اعتقاد تقویة الایمان ، صراط ستقیم اور تنویر العینین مولوی اسلیل دہلوی اور سمائل اربعین اور ما قرسائل مولوی الحق دہلوی ہے۔

سیسب کارستانیاں ان کی معلوم ہوتی ہیں اور تحقیق الحقیقة وغیرہ میں بہت احوال ان دونوں صاحبوں کے مندرج ہیں۔

اجابه الحقير الفقير محمد رضا على البنارسي الحنفي القادري النقشبندي المجددي الاحمدي العمري. كان الله له واصلح حاله واحسن مأله.

علام فضل حق خیر آبادی کی شخصیت اپنے عہد میں نابغہ روز گارتھی ہوئے ہوئے اہل دین و دانش آپ کی شاگر دی پر فخر کرتے تھے۔علوم عقلیہ ونقلیہ کے بحر ناپیدا کنار تھے۔ بلکہ علوم عقلیہ میں تو ہندوستان بحر میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہ تھا۔ مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کے بانی سرسیدا حمد خال لکھتے ہیں:

" جمیع علوم وفنون میں یکتائے روزگار ہیں اور منطق و تحکت کی تو گویا نھیں کی قرعالی نے بنا ڈالی ہے۔ علائے عصر بل فضلائے دہر کو کیا طاقت ہے کہ اس سرگروہ اہل کمال کے حضور میں بساط مناظرہ آرات کر سکیس۔ بار ہا دیکھا گیا کہ جو لوگ (اپنے) آپ کو یگا نہ فن سجھتے تھے جب ان کی زبان سے ایک حرف سنا، دعوا سے کمال کوفراموش کر کے نسبت شاگردی کو اپنا فخر سمجھے۔ (۲۳)

حكيم عبدالحي لكهنوى لكهت بين:

(علامدفضل حق خیرآبادی) مشہور استاذ تھے ان کے عہد میں فنون حکمیہ اورعلوم عربید میں ان کا کوئی ہم پلیند تھا۔

احد الاساتذة المشورين لم يكن له نظير في زمانه في الفنون الحكمية والعلوم العربية (٢٣)

ای یگاندروزگارشخصیت نے مولوی استعمل دہلوی کی کتاب'' تقویۃ الایمان' کے بعض ان مقامات کا تفصیلی رد لکھا جو مسئلہ شفاعت مصطفیٰ کے تعلق سے تھے۔ اور ان میں بارگاہ رسول میں سخت گتا خیوں کا ارتکاب کیا تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اپنی کتاب کا نام'' شخصیق الفتو کی فی ابطال الطغو کی'' رکھا۔ علامہ موصوف اپنی کتاب کے آخر میں مولوی استعمل دہلوی کا تھم بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" جواب ثالث: این است که قائل این کلام لا طائل از رو بے شرع میین بلا شبه کافر و بے دین است - جرگزمومن و مسلمان نیست و تھم اوشر عاقتل و تکفیراست و جرکه در گفر اوشک آرد و تر دوداردیااین استخفاف را تهل انگارد کافر و بے دین و تامسلمان و قبین است الا در گفر و بے دین کمتر است از کے که این کلام صلالت نظام راصواب و مستحن بندارد و اعتقاداین کلام را از عقائح ضر درید دین شارد و آسکس ور گفر با قائل جسر بلکه دراستخفاف از و بالاتر است - چها و استخفاف آنخضرت علیقی و سائر انجیا و ملائک و اولیار است - قبا و الناز است - بیا و ملائک و اولیار است - دین بنداشت - (۲۵)

ترجمہ: تیسرے سوال کا جواب ہے ہے کہ اس بیبودہ کلام کا تائل ازروے شرع میں بھین بھینا کا فراور ہے دین ہے، ہرگزمومن اور مسلمان نہیں ہے اور شرعا اس کا تھم قلّ اور تکفیر ہے اور جو شخص اس کے نفر بل شک وشبہ کرے یا استخفاف کو معمولی جانے کا فر، بدرین، غیر مسلم اولیس سے کے جواس گراہانہ کلام کو قابل تحقی سے کم جواس گراہانہ کلام کو قابل تحقیدین جانتا ہے اور اس کلام کے اعتقاد کو ضروریات دین میں شارکرتا ہے

(۲۴) ڪيم عبدالحي لکھنوي، زنبة الخواطر

<sup>(</sup>٢٥) علا مفضل حن خيراً بإدى تتحقيق الفتو كي في ابطال الطغوى مطبع قادريدلا بمورص: ٣٣ ٣٠

ایبا مخفی کفریس قائل کے برابر ہے۔ بلکہ استخفاف میں اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیوں کداس نے نبی اکرم ودیگر انبیا، ملائکہ اور اولیاعلیم السلام کے استخفاف کو مستحسن جانا، اور اسے ضروریات دین سے شار کیا۔

علام فضل حق خیرآبادی کے اس تکفیری فقے پر ملک کے صف اول کے سترہ علما کرام نے تقدیق فرمائی۔تقدیق کنندگان علما کرام کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں:

٢ \_ حفرت مولانا حا . ي حد فاس المحضرت مولانا التوكل على الله محمر شريف سم- حضرت مولاناكريم الله ٣- حفرت مولانا حيات الآرئ ۵- حضرت مولانا محدرشيد الدين ٢ \_حضرت مولا ناشاه مخصوص الله د ہلوی ٨\_ حفرت مولا ناعبه الخالق ٤- حفرت مولانا محررحت 9\_ حضرت مولاناعبدالله • ا\_حضرت مولا ناشاه محرمویٰ اا \_ حضرت مولانا خادم محمد ۱۲\_ حفرت مولانااحر سعید مجد دی (۲۷) ١١٠ حفرت مولانا محدشريف ۱۲۷ \_حفرت مولانامفتی صدرالدین (۲۷) ١٥ - حفرت مولانا محمر حيات ١٦\_ حضرت مولا نارحيم الدين 21- حضرت مولا نامحبوب على

(۲۷) حضرت مولا ناصدرالدین صاحب مولا نا ابوالکلام آزاد کے والدا در مولوی قاسم نا نوتوی اور رشید احد کنگوی کے استاذ جیں۔ تذکر قالرشید اول ص ۳۲٫۳۱ میری استحریکا بنیادی نقط نظریہ ہے کہ'' تقویۃ الایمان'' برطانوی حکومت کے اشارے بران کے اسلام دشن مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کئی گئی تھی۔ اس لیے اس کی اشاعت اور دور دور دور دور تک پھیلانے میں اگریزوں نے اپنی بجر پور د لچی کا مظاہرہ کیا۔ یہان کتابوں میں سے ہے جن کی اشاعت کے لئے اگریزوں نے اہتمام کیا۔ اگریزوں نے سب سے پہلے بنگال، بہار، اور اڑیہ میں قدم جمائے نصے۔ کلکتان کی حرکت وعمل کا مرکز تھا اس لیے ان کی زیر بر پری سمولای مرکز تھا اس لیے ان کی زیر بر پری سمولای اور اسلاماء میں مولوی '' تقویۃ الایمان' شائع ہوئی۔ جب کہ اس سے قبل ۱۳۸۸ و سرسماماء میں مولوی اسلاماک کی دوسری تصنیف'' صراط متقیم'' بھی کلکتہ سے چھپ بھی تھی۔ (۲۸) گئی النے بڑی انجی کلکتہ سے چھپ بھی تھی۔ (۲۸) گئی آبادی میں رقم طراز ہیں:

شاع كتاب "تقوية الايمان" اولاً من اشياتك سوسائني Royal شاع كتاب "تقوية الايمان" اولاً من اشياتك سوسائني Asiatic Society وقد اعترف البروفيسر محمد شجاع الدين (المتوفى ١٩٦٥) رئيس قسم التاريخ بكليه ديال سنگه بلاهور في مكتوبه الى البروفيسر خالد البرني بلاهور، ان الاتجليزين قد وزعوا كتاب تقوية الايمان بغير ثمن (٢٩)

ترجمہ: "تقویة الایمان" بہلی باررائل ایشیا نک سوسائی (کلکته) نے شائع کی، پروفیسر محد شجاع الدین صدر شعبہ تاریخ ، ویال شکھ کالج لا مور نے اپناایک خط پروفیسر خالید برنی کوکھا، جس میں سیاعتراف کیا ہے کہ انگریزوں نے" تقویة الایمان" مفت تقسیم کی۔

اب ذرا آپ اپ ول پر ہاتھ رکھ کرسوچے کہ بیرائل ایشیا تک سوسائی

(۲۸) نیشنل بک رُسٹ کا خبرنامه شاره چوتها سال ارجنوری تا مارچ <u>۱۹۹۸</u> میشنل بک رُسٹ وبلی (۲۹) وُاکٹر قر النساحیر آباد ، العلام فضل حق الخیر آبادی مین: ۱۸۷\_۱۸۸\_اکسته و القادرید لا مور جوانگریزوں کا ادارہ تھاان تثلیث کے پچاریوں کوتو حید خالص کی اشاعت کے پس پردہ کون سافا کرہ نظر آیا اور وہ بھی صرف چھانی نہیں بلکہ مفت تقشیم کی ۔ کیااب بھی مجھے اپنے اس مدعا پر مزید کی دلیل کی ضرورت ہے کہ انگریزوں نے جن مقاصد کے لیے پپر کتاب ککھوائی تھی ان مقاصد کے لیے پپر کتاب ککھوائی تھی ان مقاصد کے لیے بیدا یک کامیاب حربہ تھا جو سپچ و بندار اور خوش عقیدہ مسلمانوں پر آزمایا گیا۔ اور ان میں انتہائی بدترین جنگ چھڑگئی اور بیہ جنگ برطانوی صومت کے استحکام میں کافی حد تک مفیداور معاون ٹابت ہوئی۔

ای پربی بلک عالمی سطح پرائ کتاب کے معزا ثرات کو عام کرنے کے لیے لندن سے اس کا اگریزی ترجمہ بھی شائع کیا گیا۔ جوقوم عہدرسالت سے آج تک مسلسل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برترین سازشیں رچاتی رہی ہے اور اسلام کے خلاف برترین سازشیں رچاتی رہی ہے اور اسلام کے خلاف برترین سازشیں رچاتی رہی ہے اور اسلام کے خلاف برترین سازشیں رچاتی کی بے دریخ قربانیاں دیتی خلبہ جن کو مرگوں کرنے کے لیے دولت سے لے کر حسن تک کی بے دریخ قربانیاں دیتی رہی ہے اس عیار قوم کے سامنے وہ کون سے فوائد سے جن کو حاصل کرنے کے لیے ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہے جس کی مائی کرنا پڑا۔

مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کے بانی سرسیداحمد خاں لکھتے ہیں؟ \*\* جہ سی تاریخ میں میں میں ایک میں اسلام

"جن چوده کتابوں کا ذکر ڈاکٹر ہٹر صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہے ان میں ساتویں کتاب " تقویة الایمان" ہے چنانچہ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ رائل ایشیا تک سوسائی (لندن) کے رسالہ جلد ۱۲ روح ۱۸ میں چھیا۔ (۳۰)

تاريخ وبابت برگرى نظرر كفي والياكم مفكر لكه إن

" انگریزنے پھوٹ ڈالواور حکومت کرؤئے آ زمودہ ترب کواستعال میں لاتے ہوئے مسلمانوں کے مسلمہ معتقدات کے خلاف" تقویۃ الایمان" ککھوائی اس مقصد کے لیے تو حید کے نام پر رسالت مآب عرب اللے سے محبت کو کم کیا گیا۔ دوسرے بہت

<sup>(</sup>٣٠) مرسيدا حمد خال، مقالات مرسيد جلد ٩ ، صفحه ١٤٨

ے لوگوں کے علاوہ مولوی آمعیل دہلوی کی ان کوششوں کا مولا نافغل حق فیرآ بادی
نے جواب دیا۔ سلمانوں کے دو طبقے ہو گئے ایک نے اسلام کے اجما کی مفاویش کام
کیا، جنگ آزادی کے ۱۹۵ میں کارہائے نمایاں انجام دیئے اور دوسرے طبقے نے
لوگوں کو دین کی اصل سے ہٹانا چاہا، حضور عیافی سے مجت کم کر کے اسلام کے لیے
قربانیاں دینے کا جذبہ ختم کردینے کی سازش کی۔ "(۳۱)

یہ حقیقت تو مضبوط دلائل سے پور سے طور پر واضح ہوگئ کہ'' تقویۃ الایمان'
اسلام کے مقدس افکار ونظریات سے ہٹ کر بالکل نئے اور خودسا ختہ افکار ونظریات کا
مجموعہ ہے اور مسلمانوں کو ان کی قدیم اور متوارث ڈگر سے ہٹانا اور باہم لڑانا اس کا
بنیادی مقصد تھا اس حقیقت کا اعتراف مولوی اسلمیل دہلوی کے حقیقی چچازاد بھائی شاہ
مخصوص اللہ دہلوی نے ان الفاظ میں کیا ہے:

"جس رسائے اور جس کے بنانے والے سے لوگوں میں برائی سے اور فل فل فل ف انبیا واولیا کے ہو، وہ ممراہ کرنے والا ہوگا یا ہدایت کرنے والا ہوگا ۔ میرے نزویک اس رسال" تقویة الایمان" کا اعمال نامہ برائی اور بگاڑ کا ہے اور اس کا بنانے والافتنگر،مفسد، نماوی اور مغوی ہے۔" (۳۲)

انگریزوں کا پہلامقصد تو مسلمانوں میں اختلاف پھیلانا تھا اور اس کے بعد
ایخ ہم نواؤں اور غلاموں سے قوم مسلم کے دلوں سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا
جذبہ جنوں خیز فروکرنا تھا۔ آپ اب تک جوشواہد پڑھ رہے تھے ان سے بیر تھا کُل پورے
طور پرواضح ہو گئے کہ افتر اق بین المسلمین کا کام پہلے ہوا۔ پھر جب مسلمان باہم دست
وگریباں ہو گئے تو انگریزوں کے خلاف جہاد ختم کرنے کی منظم ہم شروع کی ہیں بجائے
وگریباں ہو گئے تو انگریزوں کے خلاف جہاد ختم کرنے کی منظم ہم شروع کی ہیں بجائے
(۳۱) مولانا عبدالکیم شرف قادری جملہ باخی ہندوستان ص: ۳۰ مطبوعہ تجمع الاسلامی محد آباد
(۳۲) حضرت شاہ محصوص اللہ دہلوی جمین الحقیقہ مطبوعہ جبی کے ۲ ا

خورتفصیلی اور انتهائی در دناک بحث ہے۔ہم ذیل میں صرف چند شواہد پراکتفا کرتے ہیں واضح رہے کہ اس مہم میں استعمال دہلوی کے ساتھ ان کے پیرسید احمد راہے پر بیلوی بھی شانہ بشانہ تھے۔

مولوی اسمعیل کے جاش راوروفا دارقلم کارمجر جعفر تھائیسری کیھتے ہیں:

"بیبی سیح روایت ہے واثنا ہے قیام کلکتہ میں جب ایک دن مولا نامجر اسمعیل شہید وعظ فرمار ہے تھے کہ ایک شخص نے مولا ناسے بیفتوئی پوچھا کہ سرکار اگریزی ہے جہاد کرنا درست ہے باہیں؟ اس کے جواب میں مولا نانے فرمایا کہ ایس ہورو، ریاور فیر متعصب سرکار پر کی طرح بھی جہاد کرنا درست نہیں ۔ "اسس)

ریااور فیر متعصب سرکار پر کی طرح بھی جہاد کرنا درست نہیں ۔ "سسس)

'' مولوی اسلیل دہلوی اورسید احمد راہے بریلوی کے مجاہدین کو انگریز بہادر برٹش حکومت غلمادر سامان فراہم کرتی تھی۔'' (۳۴)

اب برطانوی حکومت کے سرگرم مبلغ سیداحدرائے بزیلوی کی ایمان فروشی کی داستان بھی ملاحظہ فرمائے۔ غیرمقلدعالم مولوی عبدالرجیم صاد قبوری لکھتے ہیں:
'' سیدصاحب کی برابر بیدوش رہی کہ ایک طرف لوگوں کو سکھوں کے مقابل المادہ جہاد کرتے اور دوسری جانب حکومت برطانیہ کی امن پندی جنا کر لوگوں کو اس کے مقابلے سے دو کتے۔'(۳۵)

انھیں ای لقب سرتاج علاے دیوبند کے بارے میں ' تواریخ عجیبہ' کےمصنف

<sup>(</sup>سس) سواغ الد ، يحد جعفر تفاييري ص: ٢٠ مطبوعه و الى

<sup>(</sup>٣٨) سيرت سيداحمر وهداول ازعلى ميال ندوي ص: ١٩٠٠

<sup>(</sup>٣٥) الدراكمنثور، ازمولوي عبدالرجيم صادق پوري ص:٢٥٢

لكھتے ہيں:

'' سیدصاحب کا سرکارانگریز سے جہاد کرنے کا ہرگز ارادہ ندتھا بلکہ انگریز کی یاری پراییانا زخفا کہ وہ اس آزاد عملداری کواپی ہی عملداری سجھتے تنے \_''(۳ م) سیدا حمدرا سے بریلوی برطانوی حکومت کواپی عملداری کیوں سبجھتے تنے \_ بیداز بھی ان کے ایک معتقد نے بھری بزم میں فاش کردیا:

'' آگریز حکومت نے سیداحمدراے بریلوی کو جہاد کے لیے سات ہزار کی ہنڈی پیش کی۔''(۳۷)

سیداحمدراے بریلوی سیاسی اعتبارے ہی گراہ بیس تھے بلکہ اسلحیل دہلوی کی تخریکوں پر اپنا دین و ندہب بھی انگریز سامراجوں کے ہاتھوں گروی رکھ چکے تھے انھوں نے بھی قدیم روایتوں کوترک کردیا تھاان کے سامنے اب برطانوی حکومت کے طے شدہ خطوط تھے۔ آخیں پر وہ خود چل رہ اور آخیں پر اپنے مریدین ومعتقدین کو طے شدہ خطوط تھے۔ آخیں پر وہ خود چل رہ اور آخیں پر اپنے مریدین ومعتقدین کو چلنے کی ہدایت کرتے تھے۔ ان کی ذہنی فریب خوردگی کی ہوش رہا اور گراہ کن داستان اخیس کی زبنی سنے:

" چاروں فقہا کے ذہب میں سے کوئی جھے پیندنہیں مشہور طریق اولیاءاللہ میں کوئی طریقہ میرے طور پڑئیں۔"(٣٨)

میتو ایک مسلم حقیقت ہے کہ بید دالوی اور رائے بریلوی مسلسل انگریزوں کی حمایت میں سرگرم رہے اور جوعلاے کرام انگریزوں سے نبرد آزما تنے وہ ان کے ختی الف اور اسلام کے حقیقی نظریات کے حامل تھے۔

(٣٦) منشي محرجعفر تفاعيسري ، تواريخ مجيبه مطبوعه فاروقي ديل ص:٢١٢\_

(٣٤)منشي محمة جعفر تقانيسري ، تواريخ عجيبة مطبوعه فاروقی د المی ص : ٨٩\_

(۳۸) حیات میداح شهیدی: ۱۵۳ ـ ۱۵۳

محداملعيل بإنى بن لكسة بين:

" ہنگامہ کے ۱۸۵۸ء میں پورے جوش کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے میں وہ سب کے سب علماے کرام شامل تھے جوعقیدہ حفرت سیا ، عداور حضرت شاہ استعیل کے شدید ترین وشمن تھے۔ اور جنھوں نے حضرت شاہ آستعیل کے رديس بهت ي كما بين لكسين بين اورايين شاكروون كولكھنے كى وصيت كى ہے۔" (٢٠٩) اب بیرحقیقت پورے طور پر ذہن نشین ہو چکی ہوگی کہ برطانوی حکومت اپنے سای استحکام کے لیے ملک وملت کے غداروں سے جو کام لینا جا ہتی تھی اس کا آغاز تقویة الایمان، اورسیداحمدراب بریلوی کے ہنگامہ بالاکوٹ ہے ہو چکا تھا۔ گریہ خون کے آنسورلا دینے والا ایمان فروشی کا سلسلہ یمبیں پرختم نہیں ہوا۔ ابھی برطانوی حکومت کو مزیدغدارول کی ضرورت بھی۔ کیوں کہ علما ہے حق اور غیورمسلمان اب ان غداران دین و وطن کی سازشوں سے کافی حد تک آشنا ہو چکے تھے۔اور انگریز وں کوقوم مسلم کے فکر و مزاج کے بدلنے کے لیے اپنی طافت اور زمین دوز ساز شوں کا استغال ناگز برتھا۔ ا انگریزوں کی پریشانی کا اندازہ ڈبلیوڈبلیو ہٹرکی کتاب'' ہمارے ہندوستانی ملمان Our Indian Musalmane)" ہے ہوسکتا ہے۔ اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ مسلمانوں میں جہاد کا تصوران کی سلطنت کے لیے ایک متقل خطرہ ہے۔انگریزوں نے ایک طویل استبداد کے بعد میمحسوس کیا کہ بہیمانہ تشدد اجماعی ہویا انفرادی،مسلمانوں ہے اس جذبہ کومی نہیں کرسکتا تو انھوں نے جہاد کے خلاف مباحث پیدا كرك على فق عاصل كرناشروع كة اوركلام الله كي تغييرون كامزاج بدلوانا جابا، ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب سے ان علما و فضلا کا پتہ چلتا ہے جو اس وقت سنتی جہاد کا

<sup>(</sup>٣٩) محد المعيل بإنى في حاشيه مقالات سرسيد حصر شانز د بم ص: ٣٥٢

فؤی دےرہے تھے۔(۲۰)

اب ذرا پوری دماغی اورفکری کیسوئی کے ساتھ ان غداران دین وطن کا پنتہ لگائے جنھوں نے اگریزوں کے پیش کردہ نشانوں کے مطابق آپ فکر وقلم اور زبان و بیان کا رخ موڑا۔ ان تمام غداروں میں انداز تحریک کے اختلاف کے باوجود جوقدر مشترک نظر آتی ہوہ ہو جین رسول اور برطانوی حکومت کی وفاداری۔ مے ۱۹ میں وائٹ ہاؤس لندن میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں کمیشن سر ویلم ہنٹر کے وائٹ ہاؤس لندن میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں کمیشن سر ویلم ہنٹر کے نمائندگان کے علاوہ ہندوستان میں متعین مشن کے پادری بھی دعوت فاص پرشریک تھے افھوں نے اپنی اپنی رپورٹیس پیش کیس۔ جو" دی ارئیول آف برٹش ایم پائران انڈیا" کے نام سے شائع کی گئیں۔ سربراہ کمیشن سرویلم ہنٹر نے اسلامیان ہندگی حریت پسندی اور جذبہ جہادکو برطانوی حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قراردیا ہے۔ اس کے الفاظ سے ہیں:

'' مسلمانوں کا خدمہا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کی غیر ملی کے زیر سامینیں رہ سکتے اوران کے لیے فیر ملکی حکومت کے خلاف جہاد کرنا ضرور تی ہے۔ وہ جہاد کے لیے ہر مجہتیار ہیں۔ ان کی بیر کیفیت کسی وقت بھی انحیس حکومت کے خلاف ابھار سکتی ہے۔'' (اس)

مسلمانوں میں اسلام کے لیے جوش جنوں خیز اور جہاد کے لیے ہمددم تازہ دم رہنے کے سرچشموں کی نشاندہی کرتے ہوئے مشہور انگریزی جاسوں ہمفرے اپنی ڈائری میں اکھتا ہے:

" بيغيبراسلام الل بيت ،علما ورصلحاكي زيارت كامول كي تعظيم اوران مقامات كو

<sup>( •</sup> ٣) آغا شورش كاشميرى ، تركيختم نبوت ، مطبوعات چانان لا بورص: ١٠٠ ـ (١٣) مولا ناابولسن زيد فاروتى ، مولا نامحمه اسلفيل اورتقوية الايمان

ملاقات اوراجهاع کے مراکز قرار دینا، سادات کا احترام اور سول اکرم کا اس طرح تذکرہ کرنا گویاہ ہ اجھی زندہ ہیں اور درود وسلام کے سخق ہیں۔ "(۲۲)

اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ان غداران دین و وطن کی انگریز دوئی اور رسول وشنی کی دل دوز داستان ملاحظ فرمائے ، انگریزوں کے وفادار اور سرگرم غلام مولوی محمہ حسین بٹالوی (۱۸۳۵ء موالیء) کی دین فروشانہ سرگرمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مشہور دیو بندی صحافی آغاشورش کا شمیری رقم طراز ہیں:

ہور دیو برندی محاق اعا سور ل کا بیری رہ سرار ہیں: ''مولوی مجرحسین بٹالوی مستعمل معنوں میں وہانی تتھ اور آنھیں وہانی ہونے کی سزا کا انداز ہ تھا، انھوں نے انگریز ول کی حمایت کو واجب قرار دیا اوراس کے عوض

مورز جزل سوبالي جماعت كے لئے الل صديث كانام حاصل كيا۔

مولوی جرحسین بٹالوی (۱۳۲۸ فی نے جہادی منسوفی پر ایک رسالہ
"الاقتصاد فی مسائل الجہاد" فاری بیں تصنیف کیا۔اس کے مختلف زبانوں بیس ترجے
کے گئے، پنجاب کے دوگورزوں نے اس پرخوشنو دی کا اظہار کیا۔اس کے انگریزی،
عربی اور اردومتن کی بزار ہاکا پیاں ملک سے با برجیجی گئیں۔مولا تامسعود عالم ندوی
نے ہندوستان کی پہلی تحریک بیں لکھا ہے کہ اس کے عض مولوی صاحب کو جا گیرعطا
کی گئی۔"(۳۳))

محمر حسین بٹالوی کی اس دل آزار کتاب کے دوا قتباس ملاحظ فرما ہے۔ جو پوری وہانی اور دیو بندی برادری کی انگریز دوتی اور ملت فروثی کے نا قابل شخصت شواہد ہیں: پہلاا قتباس: بعض اشخاص کا تو صرت کفظی اور حقیقی عہد ہو چکا ہے۔ بیدہ اوگ بیں جونخ برا وتقریرا حاضرہ غائب خیرخواہی و وفاداری گورنمنٹ کا دم بحرتے ہیں۔ اور ان کی خدمت و معاونت میں سرارم ہیں۔ ان ہی لوگوں میں پنجاب کے اہل حدیث

<sup>(</sup>۳۲) جمفر ے کے اعترافات، رضوی کتاب گھرد بلی ص: ۹۸ (۳۳) آغاشورش کا تمیری بتر یک ختم نبوت مطبوعات چٹان لا ہورص: ۱۸

دافل ہیں۔ جنھوں نے سر ہنری دیوس صاحب بہادر کے عبد لفٹینٹ گورزی میں بذر بعد ایک عرضداشت کے اس عبد کا اظہار کیا تھا۔ جس پر اے آیاء میں پنجاب گورنمنٹ سے ایک سرکار بھی ان کی تصدیق وتا تد میں مشتہر ہوا تھا (۴۳)۔

یمی نہیں بلکہ اس نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے والوں کو بخت گنہگار اور باغی لکھا اور انگریزوں کی وفا داری اور حاشیہ برداری کوعین اسلام قرار دیا۔ یہ ایمان سوزنظریات بھی اسی بدمست شرابی کے قلم سے پڑھئے:

'' مفسدہ کے ۱۹۵ میں جو مسلمان شریک ہوئے وہ بخت گناہ گاراور بھکم قرآن و
صدیث وہ مفسدو باغی و بدکر دار تھے۔ اکثر ان میں عوام کلانعام سے بعض جوخواص وعلا

کہلاتے سے وہ بھی اصل علوم دین (قرآن وحدیث) سے بے بہرہ سے یا نافہم و بے

سمجھ ۔ بہی وجہ تھی کہ مولوی اسلمیل و ہلوی جوقرآن وحدیث سے باخبراوراس کے پابند
شخصہ بہی وجہ تھی کہ مولوی اسلمیل و ہلوی جوقرآن وحدیث سے باخبراوراس کے پابند
شخصا ہے ملک ہندوستان میں آگریزوں سے (جن کے امن وعہد میں رہتے تھے)
مہیں اور سے انگریزوں سے (جن کے امن وعہد میں رہتے تھے)
مہیں اور سے انہوں میں آگریزوں سے (جن کے امن وعہد میں رہتے تھے)

مولوی محمد سین بٹالوی نے اپنی ایمان فروشی کی اس دستاویز کو گھر گھر پہنچانے اور انگریزوں کی سرگرم جمایت کی ایک مہم چلار کھی تھی۔ جولوگ اس کے ہم خیال وہم فکر نظراً نے بیان ناموں کی فہرست اپنے آ قاؤں کے سامنے پیش کرتا اور انھیں انگریزوں سے انعامات و اعزازات دلوا تا تھا۔ اور یہی جوڑ تو ڑ اس کے فکر وقلم کا سب سے بڑا کارنامہ تھا یعنی مدینہ سے تو ڑ نا اور برطانیہ سے جوڑ نا۔ ای حوالے سے" الاقتصاد فی مسائل الجہاد" ص: ۲ پرایک" التماس' بھی شائع کیا گیا ہے جواس کی ملت فروشی کی بہاڑ سے بروی شہادت ہے۔ التماس کے الفاظ یہ بین:

<sup>(</sup>۳۴) مولوی محمد حسین بٹالوی -الاقتصاد فی مسائل الجہادی: ۲۸ مطبوعه و کثوریه پریس -(۵۶) مولوی محمد حسین بٹالوی -الاقتصاد فی مسائل الجہادی: ۲۹ - ۵ مطبوعه و کثوریه پریس -

" ناظرین باتمکین سے جو اصل اصول سائل رسالہ" الاقتصاد" کی نسبت بجواب استشہاد مندر جرفتمیمة اشاعة النة نمبر الرجلد ۲ رمشتہرہ نومبر الحکا الوافق رائے فاہر فرما تھے ہیں۔ اب اس کے تفصیل سائل اور اس کے دلائل کی نسبت اپنا تو افق رائے فاہر فرما تھے ہیں۔ اب اس کے تفصیل سائل اور اس کے دلائل کی نسبت اپنا تو افق رائے فاہر کریں اور اپ نام نامی بخط واضح ، پوری تفصیل مقام وخطاب وعہدہ سے تحریبی لاکر ہمارے پاس تھے دیں۔ ہم ان ناموں کو بشمول رسالہ اقتصاد یا بذر بعید اشاعة النة کورنمنٹ میں بیش کریں گے۔ اور سلطنت انگلامیہ کی نسبت ان کی وفاد اری واطاعت شعاری کو خوب شہرت دیں گے۔ اور سلطنت انگلامیہ کی نسبت ان کی وفاد اری واطاعت شعاری کو خوب شہرت دیں گے۔ "(۲ می)

جس ز مانے میں مسئلہ جہاد انگریزوں کے لیے سب سے بوا خطرہ تھا، انگریز سئلہ جہاد کی نیخ کنی ، اپنی وفاداری بشرط استواری کے لیے علما کی ایک کھیپ سے کام لےرہاتھا۔ ۲۲؍جون کوم ا موگورنمنٹ انگلشیہ نے مشہور غیرمقلد عالم ڈپٹی نذیراحمہ كوتش العلما كاخطاب ديا\_صاحب نيز • إيامين" الحقوق والفرائض ' لكهي اوراس ك بعد ١٩٠٨ع أين الاجتماد ' فنرياحمه ن لكها كن خداني حكام وفت كي اطاعت فرض كرك احكام شريعت كو مارے حق ميں خود معطل كرديا۔" مزيد لكھا كە" احكام شربیت کا مقصود قیام امن ہے اور بیمقصد اگریزی قانون سے بھی حاصل ہے فرق صرف تدابيريعى طريق كاركا ب-" الحقوق والفرائض حصدووم صاسا" رككها بك " ہمارے لیے انگریزی قانون بھی اسلامی شریعت ہے اس کتاب میں جہاد کا باب قائم ندكرنے كى معذرت كى ب-اوراس كى وجديكھى بىك" جسطرح احكام زكوة مفلس ے جو مالک نصاب نہ ہواور احکام فج نامتنطیع سے متعلق نہیں ، ای طرح احکام جہاد ملانان ہندے متعلق جیس۔ ہم نے جہاد کا باب ای لیے قائم نہیں کیا کہیں

<sup>(</sup>٣٦) مولوي محرصين بثالوي الاقتصاد في مسائل الجهاد مطبوعه وكثوريد بريس من ٢٠

عوام كالانعام كييسر ووستان يادو بانيدن نه جوجائے۔ (٢٥)

مشہور فاضل ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے ڈپٹی نذیر احمہ سے متعلق دولفظوں میں ان کا پوراا فسانہ حیات لکھ کراس بحث کا باب بی ختم کردیا کہ'' ان کا اسلام انگریزوں کے ہاں گردی ہو چکا تھا۔''

سرولیم میور ۱۸۲۸ء میں یو پی کا لفنت گورزتھا، اس بدبخت نے رسول اکرم کے فلاف گتا نیوں کا انتہائی برترین سلسلہ جاری کیا۔ اس نے ایک کتاب سے دیات محمد (Life of Mohammad) "کھی اس نے اپنی اس کتاب میں اسلام اور پیغیبر اسلام کے فلاف زہرافشائی کرتے ہوئے لکھا ہے۔ انسانیت کے دو سب سے بوے دیمن ہیں" محمد کی تلوار اور محمد کا قرآن (نعوذ باللہ) آپ کو یہ جان کر جیرت ہوگی کہ سرویلم میور کے تعلقات ڈپٹی نذیراحمد سے انتہائی خوشگوار تھے بلکہ ڈپٹی نذیراحمد سے انتہائی خوشگوار تھے بلکہ ڈپٹی مذیراحمد کو ان کا اسلام وشن کتابوں پر ڈھیرسار سے انعامات واعز از ات بھی دیے۔ اور وونوں میں قدر مشترک رسول وشمنی تھی۔ آغا شورش کا تمیری اس قدر مشترک کا انکشاف وونوں میں قدر مشترک کا انکشاف

" وہ قرآن وجمہ سے عناد کے باوجود ڈپٹی نذیراحمہ پر انتہائی مہر بان تھااس نے اپنی گورزی کے زمانے میں نذیراحمہ کوان کی بعض تصانیف پر گراں قدر انعابات عظا کے بہی قدر تغیی رہے ہو کھے بھس العلما کا خطاب دلوایا، پھر جب سبکدوش ہوکرانگلٹ ن والیس گیا تو ایڈ نبرا ہو نیورٹی کا چاشلر ہوگیا اور ڈپٹی صاحب کوایل ایل فری کی فرکری عظا کی ۔ اس کا واحد سبب انگریز کی افتدار کی اطاعت میں ڈپٹی صاحب کی تغییر اور حمایت میں بعض دوسری تحریریں تھیں ۔ انھوں نے اطبعوا الله واطبعوا الرسول واولی الامر منکم میں اولی الامرکا مصداتی انگریزوں کو تضمرایا تھا۔" (۴۸)

(۷۷) ڈپٹی نذیراحمر ملخصاالحقوق والفرائض حصد وم ص:۱۳۱ (۴۸) شورش کاشمیری تجریکے ختم نبوت مطبوعات چثان لا ہور ص: ۱۸ آغا شورش کاشمیری این دیوبندی او روبانی علما کی ایمان فروشی اور وطن غداری پرسر پیٹنے ہوئے لکھتے ہیں:

" بدایک البدتها کدایک طرف ملک کے طول وعرض میں علا ہے حق پر جہاد کی پاواش میں علامے حق پر جہاد کی پاواش میں مقدمہ چلا کر انھیں موت یا کالا پائی کی سزائیں دی جارہی تھیں، دوسری طرف اہل قلم کا ایک نامور گروہ مسلمانوں میں انگریزی حکومت کی وفا داری کی ذہنی آبیاری کررہا تھا۔" (۴۹)

اب ذیل میں انگریزوں کی جانب سے عطا کردہ سنداعزاز بھی ملاحظہ سیجئے۔ اس کےمطالعہ سے سرکار برطانیہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت وعظمت کا اندازہ بخو کی لگایا جاسکتا ہے۔ بیان کی غلامی کاحین حیاتی سرمیفیکیٹ ہے '

" مولوی نذر حسین دہلی کے ایک بہت بردے مقدر عالم ہیں۔ جنھوں نے نازک وقتوں میں اپنی وفاداری، گورنمنٹ کے ساتھ فابت کی۔ جس کی برلش گورنمنٹ افسر کی مددہ چاہیں گے وہ ان کو مددد سے گاکیوں کہ وہ کا ال طور سے اس مدد کے ستحق ہیں۔"

وستخطہ ڈی مجملے، بگال سروس کمشز دبلی سرنٹنڈ ند، ۱۰ اراکست ۱۸۸۱ء
د کھے رہے ہیں آپ! یہ ہاں دیو بندیوں اور وہا بیوں کی انگریز نوازی کا
سندنامہ کہ مسلمانوں کولڑاؤ، اپنے نئے دین کوفر وغ دو۔ تو ہین رسول کرو، بزرگوں کی
حرمتوں کا خون کرو۔ اگر مسلمان کچھ کہیں تو ہماری مددآپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ
جب اور جہاں آ واز دیں گے۔ ہمارے مضبوط دستے آپ کی وہیں مدداور پشت پٹائی کو
چنچیں گے۔ احوال شاہد ہیں کہ تفریق ہین المسلمین کا فریضہ انجام دینے کے لئے
انگریزوں اور ان کے غلام سعودیوں کی دولت وجمایت آج بھی اس فرقہ کو حاصل ہے۔

<sup>(</sup>٣٩) آغا شورش كاشميري تركيخ ميختم نبوت مطبوعات چنان لا مورص: ١٨

یہ ہیں برصغیر میں افتراق بین السلمین کے اسباب جس کی آگ میں آج بہتی بہتی جبلس رہی ہے۔ نگرنگر میں اختلاف وانتشار کا ماحول ہے، باہمی اخوت ومحبت کا جناز ونکل رہا ہے۔اور ہرگھر آنگن کا سکون غارت ہوگیا ہے۔

میرے اس مدعا کی تاکید و بلی کے مشہور نقشبندی مجد دی عالم مولا نا ابوالحسن زید
فاروقی و بلوی (م ۱۹۹۳ء) کی درج ذیل تحریر ہے بھی ہوتی ہے۔ موصوف برصغیر میں
افتر اق بین المسلمین کے بنیا دی سبب کی نشا ندہی کرتے ہوئے رقم ظراز ہیں:
" حضرت مجدو( الف ٹائی شخ احمہ فاروقی سر ہندی ) کے زمانے ہے
وسی الله کی ایم ایم ایم ایک ہندوستان کے سلمان دو فرقوں میں بے رہے۔ اہلسنت و
جماعت دوسرا شیعہ اب اسلیل دہلوی نے تقویۃ الایمان کھی اس کتاب ہے ذہبی
آزاد خیالی کا دور شروع ہوا کوئی غیر مقلد ہوا، کوئی و بابی بنا، کوئی المجدیث کہلایا۔ کسی
نوشت وخوا ند کے افراد امام بنے گے اور افسوس اس بات کا ہے کہ تو حید کی حفاظت
نوشت وخوا ند کے افراد امام بنے گے اور افسوس اس بات کا ہے کہ تو حید کی حفاظت
کے نام پر بارگاہ نبوت کی تعظیم واحتر ام میں تقصیرات (بداد بی و گتا فی) کا سلسلہ
شروع کردیا گیا۔ بیساری تباحتیں ماور سے الا خر وسی تا کے اور کی الحدے کو بعدے طاہر
ہونی شروع کردیا گیا۔ بیساری تباحتیں ماور سے الا خر وسی تا کے الا میں کتا ہے کہ بعدے طاہر

اب بید حقیقت پورے طور پرمبر بن ہوگی کہ'' تقویۃ الایمان' انگریزوں کے اشارے پر تفریۃ الایمان' انگریزوں کے اشارے پر تفریق بین السلمین کے لئے منظرعام پر آئی تھی ، اس طرح انگریزی حکومت کا بیفشا پورا ہوا کہ'' لڑا وَاور حکومت کرو' جب برصغیر میں ان کی حکومت کے قدم جم گئے تو علما ے اہلسنت کا رخ تقویۃ الایمان کی جانب سے بلٹانے کے لئے انگلستان سے بادر یوں کی انک کھیپ درآ مدکی گئی ، انھوں نے یہاں آ کر قرآن اور اسلام پر رکیک

<sup>(</sup>۵٠) مولا ناابوالحن زيداخه فاروقي مولا ناسلعيل د بلوى اورتقوية الايمان ص ٩٠ و دلى ٢

حلول كا آغاز كيا، رسول كريم علي كانت مقدس يريجيز الجهالي، اوليا \_ كرام كي شان میں گشاخیاں کیں۔ سرولیم میورنے یو. لی کا گورنر ہونے کے باوجود'' حیات محر'' لکھ کر زہر افشانی کی اور یہی کام انگریزوں نے پہلے تقویۃ الایمان کی اشاعت سے لیا تھا۔اس طرح علمائے اہلسنت کے فکر وعمل کی قو تیں تین محاذ وں پر منقسم ہوگئیں۔ کچھ علما وہا بیوں کے رومیں لگ گئے ، کچھ یا در یوں سے مناظرے کرنے لگے ، اور کچھ انگریزوں کے خلاف میدانِ جہاد میں سرگر معمل تھے، اس طرح انگریزوں اور وہا بیوں کو اپنے اینے میدانوں میں قد رمشترک کے ساتھ بھلنے بھولنے کا موقع مل گیا مگریہ دونوں گروہ ہزارجدو جہد کے بعد بھی مسلمانوں کے جذبہ جہاد کوسرو نہ کر سکے اور پھرانگریزوں کے خلاف محاذ جنگ میں ہندوقوم بھی شانہ بہ شانہ کھڑی ہوگئی،مسلمانوں کو انگریزوں کے مقاملے میں کامیابی حاصل ہوگئی انگریز ملک چھوڑ کر فرار بھی ہو گئے لیکن انھوں نے افتراق بین المسلمین کی جو تخم ریزی کی تھی وہ برصغیر میں شاخ در شاخ پھیلتی رہی اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرتی رہی اور آج تک کر رہی ہے۔ آغا شورش کاشمیری ان تاريخي حقائق يرروشي والتي موع لكهت بين: .

'' انگریزاپی چال میں کامیاب رہا کہ عامة المسلمین (ابلسنت وجماعت) کے لئے اصل مسئلہ ابسالم کا دفاع اور سیرۃ النبی علیقی کی گبرداشت کا ہوگیا۔ ایک دوسرا مسئلہ انگریزوں کے سامنے بیرتھا کہ مسلمانوں کی فی وصدت پارہ پارہ ہواس کی شکل میرتکالی کہ بعض نئے فرقوں کوجنم دیا، انھیں پروان پڑھایا، ان کا ہاتھ بٹایا۔''(۵) میرتھا پر سلمہ سین کا ایک مختصر جائزہ، اے کاش امت مسلمہ میرتھا برسنجیر کی سے غور کرتی تو امن واتحاد کا بھروہی عہد زریں بلیٹ آتا برصغیر میں ان اسباب پر سنجیر گی سے غور کرتی تو امن واتحاد کا بھروہی عہد زریں بلیٹ آتا برصغیر میں

جس كاجلوه بمار بررگول نے ديكھا تھا۔

<sup>(</sup>٥١) آغاشورش كاشميري تحريك ختم نبوت من ١٩، مطبوعات جثان لا مور

€r>

## بگڑتے حالات بدلتے چھرہے

تحريجولائي است

وبابيت كى آمد يقبل برصغير كےمسلمان ابلسنت و جماعت تنے يا كچھابل تشیع تھے، ہرطرف عقیدہ وفکر کی ہم آ ہنگی تھی ،ا تفاق واتحاد کی خوشبوؤں ہے ہرتن و جاں معطر تھے، نعرہ تو حید،عشق رسول، محبت اولیاء اور مراسم اہلسنت کی روشنی سے دل جی روش تھے اور ہرگھر آنگن میں بھی چراغاں تھا،کیکن بیا تحاد انگریزوں کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھااس لیے انھوں نے برصغیر میں افتر اق بین اسلمین کے لیے اسلمیل د ہلوی سے کام لیا، دہلوی صاحب اپنے پیرسید احمد رائے بریلوی کے زیرسریر تی نجد سے تحریک وہابیت لائے اور اس کی حمایت وتوسیع کے لیے تقویۃ الایمان وغیرہ کتابیں لکھیں اور انگریزوں کے زرواقتد ارکی بدولت کچھاہیے ہم نوابھی پیدا کر لیے۔اور پھر مسلمانوں میں اختلاف وانتشار کانہ خم ہونے والاسلسلہ شروع ہوگیا۔

ابتدائی مراحل میں ہندوستان بحرے علمائے اہلسنت نے وہابیت کے رومیں ت بیں تکھیں مناظرے کئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی روایت کے مطابق مولانا منورالدین نے حضرت شاہ اسلعیل ہے بھی ان کے عقائد وافکار برمناظرے کئے اور ان کی کتابوں کا ردلکھا(۱) اور بقول آغا شورش کاشمیری" مولانا ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیرالدین نے اس زمانے میں وہابیت کے رد میں دس جلدوں پر مشمل ایک کتاب لکھی لیکن اس کی دو جلدیں ہی چھپیں''(۲) بلکہ دہلی، رامپور، خیرآ باد، لکھنؤ، بدایوں،حیدرآباد، پشنداورامرتسروغیرہ کے علماے کبار نے وہابیوں کے ردمیں سینکڑوں کتابیں ککھیں اور تقریروں میں اس کی بدعقیدگی کا پردہ فاش کیا۔اُس وقت وہا بی اینے کو

<sup>(</sup>۱) شورش كاثميري "ابوالكلام آزاد مواخ وافكار" ص: ١٣ مطبوعات چثان لا مور ..

<sup>(</sup>٢) شورش كاشميري" ابوالكلام آزاد مواخ وافكار"ص: ١٦ مطبوعات چان لا مور\_

و الى كہتے ہوئے ڈرتے تھاس وقت و ہائى بمعنیٰ شیطان متعارف تھا۔ و ہائی كود كھ كريا تو ال بھاگ جاتے تھے يا پھر بروقت اس كومزادے ديتے تھے۔اس ليے و ہابيوں كايك الروپ نے حفيت وسنيت كاروپ اختياركيا يعنی نيا جال لائے پرانے شكارى اور دوسرے طبقے نے اپنے انگريز آقا واس سے بجائے و ہابيت "اہل حديث" كانام حاصل كيا۔ ابوالكلام آزاد لكھے ہيں:

"انہوں نے (مولانا خیرالدین) نے دہا ہوں کو دواصولی قسموں میں بانٹ دیا تھا، کہتے تھے، دوفر قے ہیں ایک اساعیلیہ (غیر مقلد) دوسرا اسحاقید (دیوبندی) دہ کہتے تھے کہ جب اساعیلیہ غیر مقبول ہوگیا تو دہا ہیت نے اپنی اشاعت کے لیے راہ تقیہ اضیار کی اور حفیت کی آڑ قائم کر کے اپنے دیگر عقائد کی اشاعت کرنے گئے۔"(۳)

علیا ہے دیو بند دراصل وہائی تھے اور وہائی ہیں کیکن جب ہر طرف وہا ہیوں کا بائیکاٹ ہور ہاتھا ان حالات میں وہابیت کا اظہار مناسب نہیں تھا اس لیے انہوں نے اپنے لیے حنفیت واہلسنت کا ٹائٹل اختیار کیا اور موقع بہ موقع بڑی چا بک دئ اور تقیہ بازی ہے کا م لیا۔ دارالعلوم دیو بند کے اجلاس عام کے موقع پر اکابر علادیو بندنے مولوی اشرف علی تھا نوی کواس طرح ہدایت فرمائی:

'' اپنی جماعت کی مسلحت کے لئے حضور سرور عالم علی اللہ کے فضائل بیان کے جائیں جماعت کی مسلحت کے لئے حضور سرور عالم علی کے فضائل بیان کے جائیں تاکدائے جمع پر جو وہابیت کا شبہ ہے وہ دور بھوا در موقع بھی اچھا ہے کیونکہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں'۔ (اشرف السوائح حصداول ص:۲۷) انہیں بگڑتے حالات میں ویو بندیوں نے اپنے فدہب کے بانی اول کے انہیں بگڑتے حالات میں ویو بندیوں نے اپنے فدہب کے بانی اول کے

حوالے سے يہال تك لكود ياتھا:

(٣)عبدالرزان في آبادى، آزادكى كهانى ص: ١٤٣

" محرین عبدالوباب نجدی چونکه خیالات باطله اور عقائد فاسدر کمی تفا، اس لیے اس نے اہلسنت و جماعت کاقتل وقبال کیا۔ وہ ایک ظالم و باغی خونخوار و فاسق محض تھا" (م)

مولوی اسعد مدنی کے والد مولوی حسین احمد مدنی کے بیالفاظ وہا بیت کی گراہی
و بددینی کا چیخ چیخ کراعلان کررہے ہیں، بیان کے چہرے کا دوسرار وپ تھا، لیکن جب
انگریزوں کی پشت پناہی سے حالات سنور گئے اور سعود یوں نے اشاعت وہا بیت کے
لیے پٹروڈ الر کے دروازے کھول دیئے تو دیو بندیوں نے پھر کروٹ بدلی اور پھر تیسرے
رنگ وروپ میں نظر آئے۔

اساطین دیوبند کے عالم کیر مولوی رشیداح گنگونی کافتوی پیش خدمت ہے:

" محمد بن عبدالوہاب کولوگ وہائی کہتے ہیں دواچھا آ دی تھاستا ہے نہ ہب منبلی
رکھتا تھااور عال بالحدیث تھا بدعت وشرک ہے روکتا تھا۔ (۵)

آل جتاب اپنے ایک دوسر نے فتو ہے ہیں لکھتے ہیں:
"اس دفت ان اطراف میں وہائی شیح سنت اور دیندار کو کہتے ہیں۔ (۱)

اشرف السوائے کے مرتب لکھتے ہیں:

کانپورکی جامع مجد میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے نیاز لانے والی عورتوں سے کہا'' بھائی یہاں وہائی رہے ہیں یہاں نیاز فاتحہ کے کچومت لایا کرو'' (اشرف السوائح حصراول ص:۵٪)

الشباب الثاقب مين حين احمدنى في محمد بن عبدالوباب خدى اورتح يك

<sup>(</sup>٣) مولوي حسين احمد في الشهاب الأقبص: ٢٠٠ مطبوعد يوبند

<sup>(</sup>۵) مولوى رشيد احر كنگونى ، فآداب رشيد بيد صدموم ص: ٥٩

<sup>(</sup>۲) مولوی رشید احمر کنگوی ، فآوا ب رشید بیده. دوم ص: ۱۱

و پابیت کے خلاف حالات ہے متاثر ہوکر جن خیالات کا اظہار کیا تھا ان کا ایک پیروکار
عالات بد لنے پران ہے اجتناب کرتے ہوئے اس طرح رقم طراز ہے:
" الشہاب اللاقب کا انداز تورید واقعی فیر محود اور لائق اجتناب ہے بلکہ ہم
و پاہیوں کے اور بھی ہزرگوں ہے کہیں کہیں ازراہ بشریت الفاظ وانداز کی الی لفزشیں
ہوگئی ہیں آئیس قابل اچھا کہنا جا ہے۔ ( جملی دیو بندفروری مارچ 100 وس سے ۱۳۸۰)

و کھے رہے ہیں آپ ان زر پرستوں کی کرشہ سازی اور ابن الوقی بدلتے مالات کے ساتھ کس عیاری سے بدلوگ اپنے عقائد وفق بدلتے رہتے ہیں لیکن ان کے خود تر اشیدہ بزرگوں نے جوشان رسول میں گنتا خیاں کی ہیں ہزارتغبیم اور تنبیہ کے باوجودان سے توبدور جو گا اور اجتناب و برائت کی آج تک تو فیق نہیں ہوئی۔

ان حالات میں دیوبند یوں نے عربوں سے مدارس ومساجد کے نام پرخوب دولت حاصل کی اور ہند و پاک اور نیپال و بنگلہ دیش میں انہوں نے خوب بلڈ تھیں تقمیر کرائیں۔ اور عیش وعشرت میں نوابان اودھ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ، اور سعود کی نوازش و خیرات کا پیسلسلہ ۱۹۹۱ء تک بورے زوروشورے جاری رہا۔

اووں کے امریکی فوجوں کوان کے متام حرام اور سعود یوں نے امریکی فوجوں کوان کے متام حرام اواز مات کے ساتھ حجاز مقدس میں بلایا تو برصغیر میں ایک دیو بندی مولوی نے بھی اس کی حمایت نہیں کی اس کے بعد غیر مقلد وہا بیوں نے عربوں کو بیہ باور کرایا کہ دیو بندی نمک حلال نہیں عربوں کے اربوں رو پنے وصول کر کے بھی وہ وقت ضرورت کام نہ آسکے نے مقلدوں کواس موقع کی تلاش برسوں سے تھی وہ پہلے ہی بیہ چاہتے تھے کام نہ آسکے نے مقلدوں کواس موقع کی تلاش برسوں سے تھی وہ پہلے ہی بیہ چاہتے تھے کے کہر بوں کی ساری خیرات ہمیں ملے کیونکہ برصغیر میں ان کے حقیق وارث ہم جیں اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے متعدد کرتا ہیں کھوا کر سعود بیرے شاک کرا کمی

افتراق بین السلمین ۱۵۰ بدلتے چرے "القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ" مين تبليغي جماعت كي قرار واقعي خاميون كوطشت از ہام کیااور سعود میر مبید میں تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کرادی۔ دیوبندی شخ البند کے ترجمه قرآن اور مولوی عثانی کے تغیری افادات پر بھی یابندی لگوا دی، انہوں نے "الديو بنديه تعريفها، عقائدها" نامي كتاب بهي سعوديه سے شائع كرادى باس میں (بقول ایک ندوی) علمائے دیوبند کو مشرک، بدعتی اور بدعقیدہ خابت کیا گیا (4)-6

اس كتاب سے واقعى علىا بے ديو بندكى كى قد رتصور سامنے آگئى ہے اس سے وارالعلوم دیوبند میں ایک بار پھرزلزلہ آگیا ہے اوران کے حالات زیروز بر ہوکررہ گئے

اب جب سعود يول في ايخ ان في وفا نمك خورول كو دهتكار ديا اور دارالعلوم دیوبند کے صحن میں گرنے والی پٹرول کی دھارروک دی تو دیوبندی کمتب فکر کے اکا بر واصاغر نے مجرز بان وقلم کے تیور بدل دیتے اور اس وقت'' کھیائی بلی کھمبا نو ہے'' کی مثال ان پر پوری طرح صادق آتی ہے اپنے قدیم محن غیر مقلدین کے حوالے سے" ترجمان دیو بند'' کے درج ذیل اقتباسات ملاحظہ فرمائیں" ندیم الواجدی صاحب برعظمطراق سے لکھتے ہیں:

" أكريزول في اتباع سنت اورعمل بالحديث ك نام يرشروع موف والى ایک الی تحریک کی سر پرئتی کی جو دراصل فقه میں آزاداندروش کی خواہش رکھتی تھی، اے کی ایک ام جمبتد کی فقد کی پابندیوں میں جکڑار ہنا گوار انہیں تھا، پہلے اس تح یک ے دابستہ لوگ موصدین کبلاتے تھے پھر انگریزوں نے اپنی وفاداری کے انعام کے طور پر انہیں اہل حدیث کے خطاب سے سرفراز کیا اور اب وہ ساری و نیا میں اس خطاب کوبطور تمغہ سینے پر ہجائے اس طرح پھرتے ہیں جیسے روئے زمین پراگر حدیث کے سچے غلام اور محافظ ہیں تو بہی ہیں''۔(٨)

چندسطر كي بعد لكھتے ہيں:

"فیرمقلدیت جے وہ لوگ ابسلفیت ہے تجیر کرنے گئے ہیں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کی سرکو بی کرنا اور آنے والی نسلوں کو غیر مقلدیت کے سنہر طلسم سے دورر کھنے کی جدو جہد کرنا وقت کا تقاضا ہے، خدا کے فضل سے ہماری جماعتیں وقت کا بیرتقاضا ہجھ گئی ہیں'۔(۹)

لیکن مقام افسول ہے کہ دیو بندی کمت فکر نے وقت کا بیر تقاضا سعودی بڑو ڈالر بند ہونے کے بعد سمجھا کاش عقیدہ وفکری غیرت وحمیت کی بنیاد پراس تقاضے کو بھتے تو ایک صدی قبل ہی نہ صرف ان سے مقاطعہ کر لیتے بلکہ دیو بندیت ہی ہے تو بہ کر کے اہلسنت و جماعت ہیں داخل ہوگئے ہوتے اور ان بگڑتے حالات ہیں اسے چہرے نہ بدلنے پڑتے مگر میہ حقیقت اب سب پرعیاں ہوگئی بیر وفاقت دین نہیں تھی رفاقت دین نہیں تھی رفاقت زرتھی اور حرص وہوں کی خوگراور زر پرست جماعتوں کا بھی انجام ہوتا ہے۔ ویو بندی مکتب فکر کے مولوی نور الدین نور اللہ اعظمی لکھتے ہیں:

دیو بندی مکتب فکر کے مولوی نور الدین نور اللہ اعظمی لکھتے ہیں:

دیو بندی مکتب فکر کے مولوی نور الدین نور اللہ اعظمی لکھتے ہیں:

جماعت نے شریعت اسلام پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر فقہا و محد شین پر اولیا اللہ اور بزرگان دین پر شب خون مارنے کی تک ودو ہیں اپنی پوری طافت جمو تک دی ہے، اور بزرگان دین پر شب خون مارنے کی تک ودو ہیں اپنی پوری طافت جمو تک دی ہوں کی دولت ان کو بے تحاشا مل رہی ہے، جس کا بینا جائز فائدہ المحارے ہیں،

<sup>(</sup> ٨ ) نديم الواحدي" رجمان ديوبند" اريل ان ٢ عن ٣٠

<sup>(</sup>٩) نديم الواجدي "ترجمان ديوبند" اريل اوويم وص: ٨

عرب على رے اپنی سادہ لوحی میں ان کو دين اسلام اور کتاب وسنت کا خادم سمجے ہوتے ہیں اور انھوں نے اپنی دولت ان کے لئے انٹریل دی ہے۔ اٹھیں کیا ہے کہ جن كوتم نے رہنما سمجھا ہے وہ ڈاكو ہيں، وہ دين پر ڈاكد ڈال رہے ہيں، شب خون مار رےیں۔"(١٠)

مولوی نورالدین اعظمی کے بقول غیر مقلدمیت عصر حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے اور غیرمقلدین ڈاکو ہیں بالکل میچ ہے۔ ہم بھی آپ کی تائید کرتے ہیں لیکن سے کچھ بھی نہیں تھا جب تک آپ بھی عربوں کی دولت میں برابر کے شریک تھے بلکہ آپ کے بزرگوں کی نظر میں یمی غیرمقلدین دینداراور متبع سنت تھے۔اعظمی صاحب نے سعودی وہا بیوں کے تعلق سے بڑا زم لہجہ اختیار کیا ہے لگتا ہے وہ ابھی کچھے امیدے ہیں گراعظمی صاحب کے لئے ہمارامشورہ ہے کہ بیامید چھوڑ دیجئے طالات اب آپ کے حق میں قطعامازگارئيس بيں۔

اوربیکی دیوبندی فرد کاانفرادی خیال نہیں بلکه پوری دیوبندی لا بی اس وفت اینے رضاعی برادران کے خلاف برسر پریکار ہے۔ ۱۲ سرمنی اور یا مکونی دیل میں جمعیة علائے ہندنے ملک گیر تحفظ سنت کا نفرنس بلائی اور اجتماعی طور پر غیر مقلدین کے خلاف تجاویز منظور کیں۔ ذیل میں صدر کانفرنس مولوی اسعد مدنی کے خطبہ صدارت کے چندا قتباسات پیش خدمت ہیں پڑھنے اور ابن الوقتی کی دادد ہے۔

صدر كانفرنس مولوي اسعد مدنى رقم طرازين:

" مسلمانوں کے عہد زوال میں جب سامراجی سازشوں کے تحت جماعت مسلمین میں اختلاف وانتثار بيداكرن كاغرض عنهى فرقه بنديون كاسلسلة روع كيا كيا توفقه

<sup>(</sup>١٠) نوراليه بن اعظمي، مقدمه غير مقلدين كي دُائري، مكتبه اثريه غازي پورمي: ١٢

اسلامی وفقہائے اسلام بالخصوص الم اعظم ابوحنیفداور ان کے تبعین و مقلدین کے خلاف عدم تقلید کا نعرہ لے کرایک نے فرقد نے سراٹھایا۔

خوداس فرقد کے اکابرعلاکی تحریروں سے درج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں:

المايدنوپدغيرمانوس فرقد شاذه بـ

ا بیفرقہ اپنے آپ کو اہل صدیث بتا تا ہے جب کہ تمام مسلمان اسے غیر مقلد وہائی اور لاندہب کہتے ہیں۔

المارقدان مارك ملمانون كوفالف سنت وشريعت مجمتاب

کٹ میفرقہ اتباع سنت کے دعوی میں جھوٹا ہے کیوں کے سلف و خلف کی بیان کردہ معمول بہ حدیثوں کوبھی بلاوجہ رد کردیتا ہے۔

الم آ ٹارمحاباس فرقہ کے زدیک قانون کی طاقت سے عاری بے نور اقوال ہیں۔

المريفرقد اجماعي مسائل كي محى يرواه نبيس كرتا\_

ملا یہ فرقہ سلف صالحین اورا حادیث مرفونہ وغیرہ سے ٹابت قر آنی تغییر وں کے مقابلہ میں اپنی من مانی تغییر وں کور جج دیتا ہے۔

ا بہار فع یدین، آمین بالجمر وغیرہ مختلف فیہ حدیثوں پڑمل تک اہل حدیث ہے۔ آداب و سنن اورا خلاق نبوی ہے متعلق احادیث ہے اے کوئی سروکارنہیں۔

الله يفرقه ائمه مجتهدين اوراولياء الله كى شان ميس بادبي وكتاخي كرتاب\_(١١)

ماضی قریب میں بنام '' ولد یو بندیہ' طالب الرحمٰن سافی نامی غیر مقلد نے ایک کتاب کسی ہے جس کا عربی ترجمہ ابوحسان نامی کسی گمنام غیر مقلد نے کیا ہے جو دارالکتاب والنہ کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ بیعرب ممالک بالخصوص سعودی عرب میں بغیر کسی ردوقد ح کے فروفت کی جارہی ہے اور ایک مہم بنا کر شیوخ تجاز ونجد اور مرکاری دفتروں تک

<sup>(</sup>١١) روده نبدراشر بينهارا ، في د يلي ١٣٠ كرويوي

پنچائی گئی ہے۔اس فتنہ انگیز کتاب میں دیو بندی مکتب قکر کے مرکزی دارالعلوم دیو بند کے بارے میں لکھا گیا ہے، دارالعلوم دیو بندسنت رسول علی کے ساتھ جنگ کرنے دالا ادارہ ہے اور آپ کے طریقہ کو بھینک دینے دالا ہے اس کی بنیا درسول اللہ علی نافر مانی پر دکھی گئی ہے۔ نافر مانی پر دکھی گئی ہے۔

(الديوبندييس ٩٨)

اقوال و اعمال اور واقعات واضح علامت ہیں کہ ان میں شعوری یا غیر شعوری طور پر شرک سرایت کر گیا ہے اور وہ شرکین کمہ ہے بھی آ مے نکل گئے ہیں۔

(الدیو بندیہ ۲۷)

الله علمائے دیو بندعقید او حیدے بالکل خالی ہیں اورلوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ تو حید کے علمبر دار ہیں۔

حضرت شیخ البند قدس سرہ پرمحرف قرآن، کفر صرح کا مرکت اور اللہ پر صرح جموث ہوئے
 بولنے والے جیسے الزامات چسپال کئے گئے ہیں۔ (الدیو بندیہ ۲۹۷)

اے مشرک السلام مولانا مدنی نورالله مرفده کو''ویلک یا مشرک '' (اے مشرک تبرے کے الاسلام مولانا مدنی نورالله مرفده کو''ویلک یا مشرک تبرے کیے بربادی ہو) سے خطاب کیا گیا ہے۔ پھرآپ کی شان میں ایسی باتیں کمی گئی ہیں جے قلم لکھنے پرآمادہ نہیں، کتاب ندکور کے صفحات ۲۵۳۔ ۱۲۳۔ ۱۵۱۔ ۱۹۱ وغیرہ خودد کھے لیجئے (۱۲)

اب ذیل میں ندکورہ بالا'' تحفظ سنت'' کا نفرنس کی چند تجاویز ملاحظہ فر مائے: الجامعة الاسلامية مدینه منورہ کا وسیع اور کشادہ آغوش تعلیم وتربیت تنگ ہوکر ایک خاص کمتب فکر کے لیے محدود ہوتا جا رہا ہے اور جوادارہ قرآن وحدیث اور دیگر

<sup>(</sup>۱۲) روز نامدراشربه سبارا ننی دیلی ۱۳ متی است

اسلامی علوم کی تبلیخ و اشاعت اور صحیح علوم کی تعلیم و تفہیم کے لیے قائم کیا گیا تھا آج ای لغلیمی و دینی ادارہ ہے مسلمانوں کو دین اسلام سے خارج کرنے کا کام لیا جارہا ہے۔
آج اس ادارہ پرائمہ جمہتدین کی تقلید سے بیزارلوگوں کا تسلط قائم ہوگیا ہے اور بیہ مکرین تقلید اس تعلیمی و دینی ادارہ کے ذریعہ مسلمانوں کو اپنے زعم میں اسلام سے خارج کردینے کا کام لے رہے ہیں۔ چنانچہ ماضی قریب میں الجماعة الاسلامیة کے ایک کردینے کا کام لے رہے ہیں۔ چنانچہ ماضی قریب میں الجماعة الاسلامیة کے ایک فاضل شمن الدین الا فغانی کو' جمو دعلاء الحنفیة فی ابطال عقائد الدین الا فغانی کو' جمو دعلاء الحنفیة فی ابطال عقائد الدین الا فغانی کو' جمو دعلاء الحنفیة فی ابطال عقائد الدین الا فغانی کو 'جمو دعلاء الحنفیۃ فی ابطال عقائد الدین الا فغانی کو 'جمو دیا دو ترین کی اردو تحریروں کو خود ساختہ عربی جامہ پہنا کرانہیں دیگر مرتب کئے جانے والے مقالہ پر (ڈاکٹریٹ) کی سند تفویض کی جامہ پہنا کرانہیں دیگر علا ساحات کے برضغیر کے مسلمانوں کی گردنیں جھی ہوئی ہیں، علا اعلی جن کا مردین جھی ہوئی ہیں، علا اعلی جن کا مردین جھی ہوئی ہیں، علی ایم بنام مبتدع اوردین ہے مخرف کہا گیا ہے۔

اورای مشرک ساز فرقہ کے علاء آج الجامعة الاسلامیة کے تعلیمی شعبوں پر قابض ہیں اور نگ نظری اور فکری آ وارگ کی بنا پر افتر اق بین السلمین کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور الجامعة الاسلامیة سے ایسے علاء وفضلاء اطراف عالم میں بیسے جارہے ہیں جواہی انہیں اساتذہ کے طرز عمل پر پوری و نیا میں تفریق بین المسلمین کی تخم ریزی کرتے ہیں اور فت وفساد پھیلاتے ہیں۔

اس کے تحفظ سنت کا نفرنس کا بینمائندہ اجلاس حکومت سعود بیہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایسے مفدشر پینداور تخریبی عناصر اور ان کی ریشہ دوانیوں پر کڑی نظر رکھے اور اپنے ملک سے ہونے والی ان شرائگیز کاروائیوں سے مسلمانان عالم کو بچائے، نیز اپنی سابقہ نیک تامیوں پر حرف گیری کے مواقع نہ فراہم کرے۔

برشتی سے سقوط سلطنت مغلیہ کے بعد مرز مین ہندیر جب سے انگریزوں کا غاصیانہ قبضہ ہوگیا تواس سیای انقلاب کے جلومیں ذہنی انتشار اور فکری آوار گی نے بھی سراٹھایا اور تقلید ائے۔ انکار کا نعرہ لگا کر کھے لوگوں نے مسلمانان ہند کے صدیوں کے متوارث اورمتواتر مذہب کواپئی تنقید وتنقیص کا ہدف بنایا۔ جب کہ صحابہ کرام ، تابعین و تنع تابعین اورسلف صالحین کے دور ہے مسلمانوں میں کمی ایسے فرقے کا سراغ نہیں ملکا جوغیر مجتبد ہونے کے ساتھ غیر مقلد بھی ہوبلکہ جماعت مسلمین کا متوارث عمل یمی جلاآ ر ہا تھا کہ جہتد کی اور کی تقلید کے بجائے اپنے اجتہاد کی اتباع و پیروی کرتے اور غیر مجتهدین بغیر کی تر دو کے اصحاب اجتہاد کی تقلید کرتے تھے۔لیکن فکری آوار کی کے شكار مفى بحرلوگوں نے مسلمانوں میں ایک نے فرقے كى داغ بيل ڈال دى جس كا يجه بجير كويامنصب اجتهاد يرفائز غيرمقلد بن بيضااور متكرين حديث الل قرآن كى طرح نام كرد ين وشرى مقام ومرتبه كالكاركر دیا۔ای طرح غیرمقلدین کے اس فرقے نے اہل مدیث کے دموے کے پردے میں فقداسلاى اورفقها ساسلام كاسرب ساتكاركر ديا اوربطورخاص ان اعمال كى ترويج اشاعت کی کوشش شروع کردی جوائمہ جمہتدین میں مختلف فیہ بیں یا بالکل متروک ہو چکے یں اور خود اجتہادی کے زعم میں ائمہ جہتدین کے درمیان اجماعی متفق علیه مسائل کو تخت مثق بنایا،جس کے نتیجہ میں برصغیر کے سلمانوں میں صدیوں سے چلا آر ہانہ ہی اتحاد و اتفاق ياره ياره موكيا\_

اورآج صورت حال بيب كماس فرقے كے جارحاندرويد كاب الله كى تفسير اور احاديث رسول علي كالمحت محفوظ اور نه بي صحابه كرام اور ائمه مجتهدين كا شریعت ے حاصل شدہ مقام ومرتبہ،ای لیے بیتحفظ سنت کا نفرنس غیرمقلدین کے اس جارحاندرویی کیلے الفاظ میں فدمت کرتی ہے اور ملت اسلامیہ بالخصوص علیاء وفضلاء علیاء وفضلاء علیاء وفضلاء علیاء وفضلاء کے ایک کرتی ہے کہ وہ اس خارجیت جدیدہ کے اثرات بدسے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو بھی اان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کی بھی امکانی کوشش سے در لینے نہ کریں اور خدائی فرمان 'و جادلہم بالتی ھی احسن' کوسائے رکھتے ہوئے اس فرقے کے بچھائے وام ہم رنگ زمین سے امت کو فروار کرتے رہیں۔

تحفظ سنت کا نفرنس کا بینظیم الشان اجلاس تمام سلمانوں ہے ایک کرتا ہے کہ مو حد سلقی ، اہل حدیث اور دیگر مختلف ناموں سے غیر مقلدین جو مقلدین انکہ اربعہ خصوصاً امام ابوصنیفہ کے خلاف شخت جارحانہ پروپیگنڈہ کی مہم چلار ہے رہیں اس بچو کنا رہیں اور تقلید انکہ جس پر ہر دور ہیں ساری امت کا اجماع رہا ہے اور خصوصاً اس دور ہیں اس کے بغیر اپنے دین کی حفاظت ہی ناممکن ہے اس سلسلے ہیں غیر مقلدوں کی فریب کاربوں ہے کہ خرج کر جانے دین کی حفاظت ہی ناممکن ہے اس سلسلے ہیں غیر مقلدوں کی فریب کاربوں ہے کی طرح متابر نہ ہوں ، ان کے حربوں ہیں سے ایک تربہ یہ ہے کہ وہ مال خرج کرکے اپنے شرکی اشاعت ہیں خرج کرکے اپنے شرکی اشاعت ہیں کوشاں ہیں ، اس لیے ہم مسلمانوں کو کھل احتیاط کرنی چا ہے کہ اپنے نونہال بی اور کھیل احتیاط کرنی چا ہے کہ اس کے اور کھیل کا داروں ہیں ہرگز داخل نہ کریں ، ورنہ یہ لوگ ان معصوم بچوں کی ذبین میں مرکز داخل نہ کریں ، ورنہ یہ لوگ ان معصوم بچوں کی ذبین سازی کر کے ہماری نوو ین سے برگشتہ کردیں گے۔ (۱۳)

درج بالا اقتباسات کے مطالعہ سے میہ واضح ہو گیا کہ دیو بندی کمتب فکر اس وقت غیر مقلدوں کو اگریزوں کی کاشت اور گمراہ و بددین مجھ رہارہ اس حقیقت سے مجھی سرموانح اف نہیں کیا جاسکتا کہ بیتمام احکامات اور غم وغصرو بنی تقاضوں کے پیش نظر (۱۲) روزنامہ راشٹریہ ہمارا، بنی دبلی، ۱۳ مئی استیاء نہیں بلکہ زر پرتی کے تقاضوں کے پیش نظر ہے ورنہ شجیدہ طبقہ آج بھی اس کا داعی ہے کہ دونوں کے مابین اختلاف اصولی نہیں بلکہ فروی ہے۔ جمعیتہ علائے دیو بند کے تر جمان مولا ناعبد الحميد نعماني كاكهنا ہےكة " فريقين كے درميان مشہور مختلف فيدمسائل میں اختلافات اصلاً رائح اور مرجوح ہی کے ہیں'' کچھ دیو بندی علما غیرمقلدین کے · خلاف اس دیو بندی مہم کو قیام دیو بند کے مقصد سے انحراف تصور کر رہے ہیں ان کا پی انداز فکر بھی بلاشبہ بنی برحقیقت ہے کیوں کہ دیو بند کی بنیاد وہابیت کی تبلیغ واشاعت کے لیے ہی رکھی گئی ہےاور دونوں کا بانی انگریز سامراج ہی ہے۔افکار ملی ، ذاکرنگر ، دہلی کے حالیہ شارے میں علمائے دیو بند کے اس رویہ پر اظہار غم کرتے ہوئے ان کے ایک رکن

" شرائكيزى خواه كى بىلى صلقے كى طرف سے ہواوراس كا نشانہ كوئى بھى بنآ ہو، ہمارے ليے فكر مندى كى بات يہ ہے كه اس متم كے عمل ميں مارى قوتيں ضائع ہوتى بيں اور اس مقبور ومجبورامت کواپنے اصل ایجنڈے پر کام کرنے کا موقع نہیں ملتا اور ہماری توانائی آپس میں الجھ کررہ جاتی ہے اور ایک ایسے وقت میں جب امت اپنے وجود کی جنگ لزرہی ہےخودا پنے ہی خلاف ایک خطرناک محاظ کھول دیا ہے۔ کیاانہیں یہ پنة نہیں کہ دیو بند کے بانیوں نے مدرسداس لیے نہیں قائم کیا تھا۔ اٹل دیو بندنے اگراس مقصدے بیٹے پھیرلی ہے توبیاس امت کے لیے براسانحہ موگا۔"(۱۳)

اس تحریر کے پس پر دہ قلم کار کے خمیر کی آواز صاف سنائی دے رہی ہے کہ ہمارا وارالعلوم وہابیت کے جن طے شدہ خطوط پر کام کرنے کے لیے وجود میں آیا تھا آج على يد بيد صول زرك ليان خطوط عمل سارتداد كى راه اختيار كررب ہیں اور ہمارے انگریز سریرستوں اور سعودی آقاؤں نے میدان عمل میں اترنے سے (۱۴) راشد على شازعلى گرُه و افكار لمي دو يلي جون او ٢٠٠٠ وص: ٣

قبل دونوں گروپوں کو جوا بجنڈ اسپر دکیا تھا وہ باہمی تنازع سے اس مقصد سے پیٹے پھیر رہے ہیں اور بیتنازع عقیدہ وفکر کے اختلاف کی بنیاد پرنہیں بلکہ ہے سبب پچھ اور ہے تو جس کو خود سجھتا ہے اس راز ہائے سربستہ سے نقاب اللتے ہوئے ان کا کیے قلم کاراس طرح رقم طرازہ، پڑھئے اور سردھنے:

" کیا ایا تو نہیں کہ اس اختلاف ہے کی کا معاشی مفاد وابستہ ہو' ادارہ امور ساجد، وہلی، کے ناظم مولانا عبداللہ طارق ( دیو بندی) اس کا جواب اثبات میں دیتے ہیں ۔مقلداور فیرمتلد کے ماہیں نزاعی مسائل فروعی ہیں اصولی نہیں ۔تا ہم اس نزاع کا تعلق مسلک ہے نہیں بلکہ چندہ اور زراندوزی کی مہم ہے ہے۔ ویو بندی عقائدا گرفتنہ ہیں تو بیفتنہ برصغیر ہیں ہے نہ کہ عالم عرب میں اگر انہیں اس فتنہ کا مقابلہ کرنا تھا تو وہ یہاں کرتے ضرورت یہاں تھی، عربی لٹریچ کلھنے اور عربوں میں اے کہیا نے کی کیاضرورت پیش آئی۔ (۱۵)

ان اعترافات کی روشی میں بید واضح ہوگیا کہ علاے دیوبند اور غیر مقلدین کے درمیان اختلاف و تنازع کی بیموجودہ سرگرمیاں اور ایک دوسرے کو گراہ و بدعقیدہ کھنے اور کہنے کی بیساری جانفشانیاں عقیدہ وفکر کے بنیادی اور اصبی آختلافات کے پیش نظر نہیں بلکہ اس کی بنیادگھنے سعودی تجررات ہے دونوں کی نظریں سعودی تجوریوں پر مرکوز بیں علاے دیوبند کو جب تک برابر حصہ ملتا رہا اپنے آپ کو وہائی کہنا سرنامہ امتیاز سجھنے رہے اور ' التو حیر' اور' تقویۃ الایمان ' وغیرہ شفیت سوز اور اسلام دیمن کتابوں کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے بلکہ ان کتابوں کو اپنے مدارس میں پڑھاتے رہے اور تن من سے اشاعت کرتے رہے بلکہ ان کتابوں کی طرح گلے سے لگائے رہے درنہ کیا وجہ ہے کہ آج تک غیر مقلدین کو بڑے بھائیوں کی طرح گلے سے لگائے رہے درنہ کیا وجہ ہے کہ آج تک

غیرمقلدین اساتذہ ان کے مدارس میں تدریس وتربیت کی خدمات انجام دیتے رہے اور غیرمقلدین طلبہ بڑے طمطراق سے ان کی درسگاہوں میں پڑھتے رہے ان کی گراہی وبردین اور انگریز نوازی ان کے افسات ندہب کا کوئی نیا کردار تو ہے نہیں وہ اپنے ہوم پیدائش سے بی این تمام رعقیدہ وعمل میں محمد بن عبدالو ہاب نجدی ،ابن تیمیداور اسلعیل و ہلوی کے مقلد ہیں۔ سعودی خیرات کے بند ہوتے ہی ان کے دین وعمل کی محرابیاں نظرآ نے لگیں اور ان کے تفراور ان کی بددینی کے فتوے صاور ہونے گلے جبکہ دوسری جانب بيہ بھی اعتراف ہے کہ ہمارا اختلاف اصولی نہيں فروی ہے اور رائح اور مرجوح تك محيط ہے۔ آج تك جب ان كى انگريز نوازى ادر بددينى كا اظهار على المسنت کرتے تھے توان کی حمایت میں سینہ پر دیو بندی نظر آتے تھے اور غیر مقلدین سے زیادہ اساطین دیوبند کے کلیج پھٹنے لگتے تھے۔ آج وہی باتیں دیوبندی غیرمقلدین کے لیے لکھ رہے ہیں اور یہی حال غیرمقلدین کا بھی ہے علماے اہلسنت کے انکشافات غیرمقلدین جھیار کے طور پر دیوبندیوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ دونوں گرویوں کے الزامات ایک دوسرے کے حق میں بالکل حق بیں اور بجائے خود دونوں ہی گمراہ اور بددین ہیں دونوں کا سرچشمہ وہابیت ہے۔ تاریخی حقا کُق کی روشنی میں اب سے حقیقت کسی ابل دانش پرخفی نہیں کہ برصغیر میں وہابیت کی تنین بڑی شاخیں معرض وجود میں آئیں: ا۔ قادیانیت ۲۔ غیر مقلدیت سے دیو بندیت۔ اور ان متیوں کے عقیدہ وقکری ہم آ ہنگی کی سرزمین ہے اگنے والے نتائج بھی کیساں ہیں، یعنی۔ نام بی کا فرق ہے کام ہیں تینوں کے ایک موجودہ حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سعودی ریال کے حصول وتقتیم میں اس وقت باجم خوب جوتوں میں دال بث رہی ہے اور نفسانی اختلا فات اس حد تک بوھ مے ہیں کہ اب دونوں کے متحد ہونے کے امکان نظر نہیں آتے تا وقتیکہ سعودی ریال علائے وہو بند کو پھر طنے گیس لیکن اب غیر مقلدین سعودی شیوخ کے دل و د ماغ پر اس طرح قابض ہو چکے ہیں کہ ان مقامات تک علائے دیو بند کا پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ اس کی بس ایک بی صورت ہے کہ علائے دیو بند اپنی نام نہا دخفیت سے رجوع کر کے غیر مقلدیت کو اختیار کرلیں اور بیان بگڑتے حالات میں ان سے بعیہ بھی نہیں اس کی ایک تازہ مثال وحید الدین خال کی ہے جواپئی پیدائش سے آئ تک خفی اور مقلد ہونے کے وائی مثال وحید الدین خال کی ہے جواپئی تعید ائش سے آئ تک خفی اور مقلد ہونے کے وائی بی ورا" الرسال' تقلید کے شری اور روایتی مفہوم کے خلاف کھا ہے۔ اس شارے کو پورا" الرسال' تقلید کے شری اور روایتی مفہوم کے خلاف کھا ہے۔ اس شارے کو بی وحید الدین خال کی غیر مقلدیت کا آغاز نمبر" بی کہنا درست ہوگا اب ہم اتنا کہہ کر اسٹم کے سے خاس کی غیر مقلدیت کا آغاز نمبر" بی کہنا درست ہوگا اب ہم اتنا کہہ کر اسٹم کریں گے۔

ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھنے ہوتا ہے کیا

 €0€

وحیدالد ین خاں سے دو با تیں

تحريه جون المعتاء

مولانا خواجہ حسن نظامی دہلوی ہندوستانی مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی گمراہ ، و بے دینی بنام'' وہابیت'' کے حوالے سے لکھتے ہیں:

" نجدی وہابیوں اور مندوستانی وہابیوں میں ایک فرق ہے۔ نجدی وہابی اپنے
آپ کو حضرت امام احمد بن خبل کا مقلد کہتے ہیں گر مندوستانی وہابی کی امام کونہیں
مانے اور پوری غیرمقلدی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کے نام
سے پیش کرتے ہیں۔ مندوستان کے اہل حدیث تو وہابیت کے کوشھے پر چڑھے
موئے ہیں گر کچھ وہابی ایسے بھی ہیں جو ابھی وہابیت کے زینے تک پہنچ ہیں اور تقلید
کو قائل ہیں اور ان ہیں سے بعض چشتہ فائدان میں پیری مریدی بھی کرتے ہیں۔
ان کوعرف عام میں و یو بندی کہاجاتا ہے۔ ایک قتم وہابیوں کی نئی نمودار ہوئی ہاں کو غیب ان کے بانی مولانا شبلی متھ (عادان وہابی می: ہدا مطبور مجوب الطابع وہای)

خواجہ حسن نظامی دہلوی نے گراہ وبددین وہابیت کے جو مدارج صلالت اپنے دور میں پررقلم کئے تھے اس طویل عرصہ میں وہابیت کی ان تینوں شاخوں نے اپنی گراہ کری کے خطوط پر جرت انگیز ترقیاں کی ہیں۔ دیوبندی گروپ کے مولوی بشیر اجر فقیر والی ضلع بہاول گر ہندوستانی وہابیوں کی ولادت اوران کی گراہیت کی جانب چیش قدمی کے سر بستہ راز کا انکشاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" غیرمقلدین (وہانی) اگریز کی عطا کردہ آزادی نداہب کے بیتے میں پیدا ہوئے اور اگریز کے اغراض ومقاصداورخواہشات کی پیکیل کے لیے آ مے برد معاور باری کے باطل کے مخلف محاذوں سے شجر اسلام پرخشت باری اور قلعد اسلام پر گولہ باری کے باطل کے مخلف محاذوں سے شجر اسلام پر شخصت باری اور انگریز کے حضور حاضر ہوکر کہا لیے انہوں نے برضا ورغبت اپنی خدمات پیش کیس۔اور انگریز کے حضور حاضر ہوکر کہا ہم قادیان میں آنجناب کے اغراض و مقاصد کی تکیل کے لیے اپنی جان کی بازی

لگانے ہے جی در یغ ندکریں مے صرف جناب کے اثار ہ ابر وکی ضرورت ہے۔ (الل عديث اوراتكريزس: ٩)

فتنہ وہابیت کے رکن رکین اس دیو بندی مکتب فکر کے مولوی کے انکشاف ہے بی حقیقت بھی طشت از بام ہوگئی کہ ہندوستان میں وہابیت کا اصل بانی اور سر پرست انگریز سامراج تھا نیز بیبھی واضح ہوگیا کہ وہابیت کی مذکورہ بالا شاخوں کی طرح قادیانیت بھی وہابیت کی ایک ترتی یافتہ متم اور غیرمقلدیت کی رضاعی بہن ہے۔لیکن سے سباس دور کی با تیں ہیں جب وہابیت اپنے انگریز آقاؤں کے سہارے خاک ہندمیں چھلنے پھو لنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی اب بیہ ہند نژاد اسلام دشمن تحریکوں کی بھی آلہ کاربن چکی ہے۔اوران کے نام نہا دسیای علما اور دانشور وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور آر ایس ایس جیسی ہندوکٹر پینقی جماعتوں کی حمایت اور تر جمانی میں بھی اپنے فکر وقلم کی مكمل توانائي صرف كر رہے ہيں۔ ان ملت فروشوں كى طويل فہرست ميں مولوى وحیدالدین خال مدیر" الرسالة "وسر پرست" اسلامی مرکز د بلی" کا نام سرفبرست ہے۔ اب ان کاپُر اسرار وجود اور ان کی طلسماتی تحریروں کا بنیادی نقطه نظر بھی بردی تیزی ہے بنقاب ہور ہا ہے۔

اس حقیقت ہے خاک ہند کا کون مسلمان بے خبر ہوگا کہ برسرا فتد ار ہندوقو میں اسلامیان مندکی تہذیب و ثقافت اور ان کے اسلامی نظریات و آثار پرجس بے دردی سے تیشہزنی کررہی ہیں اس کی مثال کی جمہوری ملک میں ڈھوٹڈ نے سے بھی نہیں ملے گی۔ بیمسٹران کی ہرظالماندوش اور ہرفکری شبخون کے حملوں کی حمایت میں ان سے بھی دو چارقدم آ گےنظرآتے ہیں اورمسلمانوں کی مظلومانہ آ ہ وفغاں اور خاموش احتجاجی اقدام پر پہرے بھانے کے لیے ہروقت تازہ دم اور مستعد نظراً تے ہیں۔ اور اتنے پُر فریب پیرایئر بیان میں بے بنیاد قلع تعمیر کرتے ہیں کہ بھولے بھالے سادہ اوح قاری متاثر ہوئے بغیرنہیں رہتے۔ایبالگتاہے کہ مسلم دخمن عناصر نے ان کے زبان وقلم ہی کا نہیں ، فکر وضمیر کا بھی سودا کرلیا ہے۔ بھگوا جھنڈے کے زیرسا بیر پر وان پڑھنے والے نام نہاد'' اسلامی مرکز'' کے سر پرست کوفر ائفل کی ادائیگی کے لیے جوعملی اورفکری نقشہ سپر دکیا كيا ہے اس ميں مسلم قوم كے دل سے ايماني حميت، تعظيم رسول اور جذبہ جہادكو كھرج کھرچ کرنگالنااولین فریضہ منصی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے تعلق سے ان کی کوئی بھی تحریرا تھا کردیکھ لیجے'' صلح حدیبیہ'' کا نام لے لے کریے موقع اور بلاضرورت صبرو مخل کے درس سے خالی نہیں ہوتی اور ای کے بین السطور مسلک جمہور کے عقائدو معمولات پر تکباری کرتے ہوئے ملمانوں کے جمہوری نقطہ نظر اور اقدام وعمل کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ان کی تحریر وتقریر کی بیمبلک فکرمسلم قوم کے جیالوں کی دینی امنگوں اور مردانِ مُرکی ولولہ انگیز پیش قدمیوں کے لیے زہر قاتل اورانتهائي بلاكت خيز ب\_

مثبت اورتغیری قراور صبر وقل کا مظاہرہ بلاشبد اسلام کا داعیہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نگاہوں کے سامنے مجدیں مسار ہوتی رہیں، مسلم پرسل لاکو کیسال سول کوڈ بیس تبدیل کرنے کی سازشین سراٹھاتی رہیں، دہشت گرد حکومت ہندی ناک کے ینچ قرآن عظیم نذرآتش کرتے رہیں، اہل قلم تہذیب و تاریخ کو بدلتے رہیں، نصاب تعلیم بیں مسلم عہد حکومت کا چبرہ کئے کیا جاتا رہے، منظم سازشوں کے تحت فساوات کے ذریعہ مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرہ سے محلواڑ ہوتا رہے، فساوات کے ذریعہ مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرہ سے محلواڑ ہوتا رہے، فساوات کے ذریعہ مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرہ سے محلواڑ ہوتا رہے، فساوات کے ذریعہ مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرہ سے محلواڑ ہوتا رہے، فساوات کے ذریعہ مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرہ سے محلواڑ ہوتا رہے، فراتین اسلام کی عصمتیں لئتی رہیں اور ملت کے نوجوان خاموش تماشائی ہے تسیع کے دانوں پر"الصبر" الصبر" کا ورد کرتے رہیں، اگر اسلام کا نقاضا ہے صبر یہی ہوت

برولی، بے حسی اور ایمانی بے غیرتی کس چیز کا نام ہے۔ جناب! موقع شناسی اور تدبر ے کام لے کروقتی خاموثی اور مصالحت الگ چیز ہے۔ جوقوم وقتی پسیائی کے ساتھ دلوں ے غیرت ایمانی اور احساس زیاں بھی نکال دیتی ہے وہ غیر شعوری طور پرصفی رہتی ہے من جاتی ہے۔

وحیدالدین خال اس وفت فکر وقلم کی پوری توانائی صرف کرتے ہوئے قوم کو ذلت ورسوائی کے ای گڑھے کی جانب ڈھکیل رہے ہیں۔وہ سب پچھوہی کررہے ہیں جواسلام دشمن عناصران ہے کرانا چاہتے ہیں ان کا اکثر وفت ہندوسجاؤں میں سادھو سنتوں کے ساتھ گزرتا ہے۔امسال سفر حج بھی انہوں نے بی جے . پی کی عطا کردہ خیرات ہے کیا ہے لیکن اس کی کوئی خبر'' الرسالہ'' میں نہیں آئی، یوں بھی وہ بی ہے. پی اورآر ایس ایس کی نوازشات کا ذکر ہی کہاں کرتے ہیں تذکرہ تو وہ اپنے آقاؤں کے اشاروں پرانجام پانے والے کارناموں کا کرتے ہیں۔

اس گفتگو کے بعداب مجھے سے بتانے کی ضرورت نہیں کہ خواجہ حسن نظامی اپنے عبد میں جس گروپ کو وہابیت کے زینے پر دیکھ رہے تھے وہ اب آر ایس ایس کے ترشول پر براجمان ہے۔ای طرح دینی عقائد ونظریات کی گمراہی اور گمراہ گری میں بھی بے حیائی اور جرأت میں جواضا فہ ہواہاس مختفر تحریر میں اس کی تفصیل کی تنجائش نہیں۔ سردست آپ اتنا جان لیجئے کہ اسلامی لبادے میں تو بین رسول علی کا کام'' وہابت'' ہے۔ اس روشی میں وحیدالدین خال سے ایک سوال کیا گیا ہے، جس کی عبارت من وعن حسب ذيل ہے۔

" بعض حضرات بيركمتيج بين كه آب حضورا كرم علي واضل انبيا نبين شليم كرتے اس كى كيا حقيقت ہے برائے كرم واضح فرمائيں۔" (ازسيداحن الدين حيدرآباد) (الرساله انسام وص:۳۱)

اس سوال ہے قبل وحیدالدین خاں اپن تحریر وتقریر میں حضرت سید الرسلین امام الانبیاء کے افضل انبیا ہونے کا اٹکار کر چکے ہیں۔جس کا اظہار سائل نے اپنے سوال میں کیا ہے، لیکن سوال کا تیورد کھے کر بڑے شاطرانہ پیرایئر بیان میں جواب دیا ہے۔اس کے باوجود جواب کے بین السطورے عنادرسول کا رستا ہوالہوصاف نظر آرہا ہے۔ دل و وماغ كي كمل يكسوئي كے ساتھ اب آنجناب كاجواب يرصے ـ

" پیغبراسلام علی کا افضل ہونا بجائے خودسلم واقعہ ہے۔ یہاں اصل سوال خوداس واقعه كانبيس بلكساس كي تعبير كاب يعنى اس حقيقت كى منصوص تعبير كيا ب اوراس ك اظهار كامنصوص طريقة كياب مثال كے طوريريدا يك تسليم شده واقعہ ب كه برموس كورسول الله تعالى عليه وسلم سے انتہائى حمر اقلبى تعلق مونا جائے ، مرجيسا كەمعلوم ب ال قلبي كيفيت كي منصوص تعير" محبت رسول" بعشق رسول اس كي منصوص تعييز نبيل -تعبير كالبي فرق ندكوره مئله مين بجي پاياجا تا ہے قر آن وحديث كےمطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ'' افضل الانبیاء'' کی تعبیر قر آن یا حدیث میں اختیار نہیں کی گئی،مثلاً قرآن میں کہیں بھی'' محمد افضل الانبیاء'' جیسی کوئی آیت نہیں ای طرح حدیث میں '' اناالماحی' توہے گرصدیث میں کہیں بھی'' اناافضل الانبیاء'' جیسا کوئی کلمنہیں۔''

(الرسالة كل ٢٠٠١، ص١٦-١٣٥)

و کھےرہے ہیں آپ فکری آ وارگی کا رقص ابلیس، لگتا ہے وحیدالدین خال کے نوک قلم پرشیطان بیڑ گیا ہے اورای کے اشارہ پرقلم حرکت کررہا ہے۔ سرورانبیا وفخر کون ومكال، فخر الرسل، امام الكل، خاتم النبين محرعر بي علي كي افضل الانبياء "موتير اتنے شواہد ہیں کہ ہزاروں صفحات روش کیے جاسکتے ہیں مگر آنجناب کو ڈھونڈنے پر بھی قرآن وحدیث میں کوئی کلمہ نظر نہیں آیا اگر ملی رہبری اس کا نام ہے تو نہ ہمی رہزنی کی علامات کیا ہوں گی۔ جناب'' یہاں اصل سوال خود اس واقعہ کانہیں بلکہ اس کی تعبیر کا ہے' ایعنی افضل الا نبیاء کہنا اور لکھنا دراصل وہابیت کی منصوص تعبیر نہیں۔ سننے وہابیت کی منصوص تعبیر کیا ہے۔ منصوص تعبیر کیا ہے۔ امام الوہا بیہ مولوی اساعیل دہلوی کی تعبیر ات ملاحظ فرمائے۔ ا۔ ہر مخلوق بڑا ہویا جھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اسلم کا تقویۃ الا کیان ص:۱۰)

٢- جس كانام محد ياعلى بوء كسى چيز كامخار نبيل \_ (ايضا ص:٢٩)

٣- انبيا، اولياذره ناچزے بھي كمتريں \_ (ايضاص: ٣٨)

۳۔ انبیا، اولیا، امام زادے، پیر، شہید جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر ان کو اللہ نے برائی دی وہ برے بھائی محر ان کو اللہ نے برائی دی وہ برے بھائی ہوئے۔ (ایسنا ص: ۹۸)

۵-(رسول الله کی) جوبشرکی تعریف بودبی کروسواس میں بھی اختصار کرو (ایضاص: ۱۳)

رسول اعظم علی کے حوالے سے وہابیت کی منصوص تعبیرات پڑھ کراب
آپ اس نیتج پر پہنچ بھی بول کے کہ وحیدالدین خال کے سامنے سوال قرآن وحدیث
کی منصوص تعبیر کانہیں بلکہ اپنے اصل پیشوا کی پیروی کا ہے جن کی کتاب '' تقویة
الایمان' کا پڑھنا اور گھر میں رکھنا ان کے غرب میں عین ایمان ہے۔ اب ذراعشق و
ایمان کی آئیسیں کھولئے اور قطار در قطار قرآن وحدیث کے ان شواہد کا مطالعہ کیجئے جن
ایمان کی آئیسیں کھولئے اور قطار در قطار قرآن وحدیث کے ان شواہد کا مطالعہ کیجئے جن
کی عبارتیں جیخ جیخ کررسول اللہ کے'' افضل الانہیاء''' امام الانہیاء'' '' خاتم الانہیاء''
کی عبارتیں جیخ جیخ کررسول اللہ کے'' افضل الانہیاء'' '' امام الانہیاء'' '' خاتم الانہیاء''
الہی ہے:

ترجمہ: یدرسول ہیں کہ ہم نے ان میں بعض کو بعض کر بعض پر فضیلت دی چھان میں وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا اور کوئی وہ ہے جمے سب پر

بِلُكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ مِنْهُم مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَجِتٍ.

(سوره بقره آیت ۲۵۲) ورجول بلندکیا۔

اس بحث کے دوران مید کلتہ ہمیشہ پیش نظر رہے کہ افضل الانبیاء کے مقابلے یس کسی نبی ورسول کی تحقیر کا شائبہ بھی دل میں پیدا نہ ہو کیونکہ اصل نبوت ورسالت میں تمام انبیا ورسل برابر بیں یہاں گفتگواس سے اٹھ کر خصائص وفضائل میں ہے جسیا کہ تمام مونین نفس ایمان میں مساوی بیں لیکن اطاعت البی عشق رسول اور تقویٰ شعاری تمیں باہم متفاوت اور ایک دوسرے پرفضیات وفوقیت رکھتے ہیں۔اس کی روشنی میں اب نہ کورہ آیت کی تغییر وتوضیح ملاحظ فرما ہے۔

آیت کے آخری جزو "رفع بعضهم در بخت" کی تغییر میں حفرت شیخ عبداللہ بن احمد نفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ترجمہ: اور ان میں ہے وہ ہیں جن کوتمام انہا پر بلند کیا تو وہ فضل میں انہا کے درمیان فرق مراتب کے بعد درجوں افضل ہیں۔ اور وہ میں علی انہا ہے افضل میں۔ ان کے تمام انہا ہے افضل ہونے کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ آپ کی رسالت ماری تخلوق کو عام ہاور دومری دلیل یہ ہے کہ اللہ عام ہاں کو بہت کیٹر مجوزات عطا کے مجے جوان ہے تل ان کو بہت کیٹر مجوزات عطا کے مجے جوان ہے تل ان کو بہت کیٹر مجوزات عطا کے جن کی تعداد ہزار یا اس سے بھی زائد ہے اور ان میں سب سے بڑا مجزہ و

ومنهم من رفعه على سائر الانبياء فكان بعد تفاوتهم في الفضل افضل منهم بدرجات كثيرة. و هو محمد شك لانه هوالمفضل عليهم بارساله الى الكافة و بانه اوتى مالم يوته احد من الآيات المتكاثرة المرتقية الى الف او اكثر. واكبرها القرآن لانه

قرآن عظیم ہے کہ بیآج بھی صفیاتی پر باتی ہے۔اوراک ابہام میں بھی تعظیم اوراک بات کا اظهار ب كديدوصف بمزوله علم ب كدكى كواشتباه نه دوگا اورايمامتاز بي كدورا بهي التباس نبيس-

المعجزة الباقية على وجه الدهر\_ وفي هذا الابهام تفخيم و بيان انه العلم الذي لايشتبه على احدٍ والمتميز الذي لا يلتبس\_

(تفسير النسفي ج اص ١٢٧)

اس تغییر کی روشن میں ہمارا مدعاروز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ آیت کریمہ میں لفظ "بعض" ہے مراد ذات سرور کا ئنات ہے اور رہا پیشبہ کہ اس مقام پر لفظ بعض كے بجائے اسم باك مصطفى كيول نہيں تو يہجا كيو د غلط اور بے بنياد ہے كيول كمفسرين کے ارشادات کی روشنی میں بیابہام بھی آپ کی عظمت وفضیات پر دال ہے کیوں کہ بیہ مقام آپ کی ذات کے لیے بالکل متعین بلکے علم کے درجے میں ہے کہ سنتے اور پڑھتے ہی دل ود ماغ امام الانبیاء کے عطر بیزتصور کی خوشبوؤں ہے مہک اٹھتے ہیں۔اوراییا بھی نہیں کہ بیآج کے دور کی کوئی نو پیدتشریج وتوضیح ہو بلکہ اس پراکابر اسلام اورمفسرین عظام کا جماع ہے اور عبدرسالت ہے آج تک یمی اہلی حق کا سلک رہا ہے۔اب ذرا ا بي ضمير كوآ واز ديجي كيابيآيت كريمه في آخرالزمال عليلة ك' فضل الانبياء " ہونے کی نا قابلِ فکست اور روش دلیل نہیں؟

كرند بيند بروز خيره چثم چشمهٔ آقاب راچه كناه عاشق رسول علامه احمد بن محرقسطلاني اس آيت كے تحت رقم طرازيں:

ترجمه: اور الله تعالى كا ارشاد ان مي بعض كو ورجوں بلند کیا یعنی اللہ تعالی نے محمہ علیہ کو تین صیثیوں سے (تمام انبیار) بلند کیا (۱) شب

قوله تعالىٰ "ورفع بعضهم درجت" يعنى محمداً صلى الله تعالىٰ عليه و سلم رفعه الله تعالىٰ معراج ذات مصطفیٰ کو (۲) تمام انسانوں کا سردار بناکر (۳) اور ان مجزات کے ذرایعہ جو آپ سے قبل کمی نی کوئیس عطا کئے۔ من ثلاثة اوجه(1) بالذات فى المعراج (٢) وبالسيادة على جميع البشر (٣) و بالمعجزات مالم يوته نبى قبله (المواهب اللدنية بالمنح المحمديه

(ج: ١٢١)

اب اس آیت کے حوالے سے مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کا ایمان افروز نقطہ نظر ملاحظہ فرمائے۔امام احمد رضا بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ رقم طراز ہیں:

" ائمد فرماتے بیں یہاں اس بعض سے حضور سیر الرسلین علی مراوی کی انہیں سب انہیا پر رفعت وعظمت بخشی کما نص علیه البغوی و البیضاوی والنسفی والسیوطی والفسطلانی والزرقانی والشامی والحلی وغیرهم و اقتصار الجلالین دلیل انه اصح الاقوال لالتزام ذالک فی الجلالین ور یون میم ذکر فرمانے میں حضور کے ظہور افضلیت وشیرت سیاوت کی طرف اشارہ تام ہے کی یہ وہ بین کہنام لویا نہ لوائیں کی طرف و بین کہنام لویا نہ لوائیں کی طرف و بین کہنام لویا نہ لوائیں کی طرف و بین کہنام الله بحث جانے گا الل محبت جانے ہیں کہاں ابہام نام میں کیالطف ومزہ ہے۔

اے کل بو فرسدم کر ہونے کے داری

مروه اے ول کہ میجا نفے می آید کماز انفاس خوشش ہوئے کے می آید ( جملی الیقین بان میناسید الرسلین ص: ۱۵)

مفسرین عظام اورا کابراسلام کی تشریحات سے سی حقیقت واضح ہوگئی کہ آیت کریمہ۔'' ورفع بعضم در بخت'' ہیں آقائے کا نئات کا افضل الانبیاء ہونا چودھویں رات کے چاند کی طرح روثن ومنور ہے۔اہل حق میں سے کسی نے آج تک اس پر تکیر نہیں کی لیکن وہابیت و دیوبندیت تو نام ہی تنقیص رسول کا ہے ان کا کام ہی انہیا اور اولیا کی عظمتوں کا چھپا نا اور تو بین رسول کے لیے نت نئی را بین نکالنا ہے وہ افضل الا نہیاء کی عظمتوں کا چھپا نا اور تو بین رسول کے لیے نت نئی را بین نکالنا ہے وہ افضل الا نہیاء کی تعریف بھی بھی بھی بھی بھی ہم سے کام لیتے ہیں اگر یہی مطلوب البی ہوتا تو قر آن عظیم کی آیتوں میں رسول اللہ کی عظمت وفضیلت کی کہکشاں کیوں جگمکا رہی ہوتی ۔ اب اس لیس منظر میں آیت نہ کورہ کے تحت وحید الدین خال کی گراہ کی تفییر کا ایک اقتباس ملاحظ فر مائے:

" بریفیبر مختلف حالات میں آتا ہاور اپنے مٹن کی پیمیل کے لیے الگ الگ چیز وں کی ضرورت ہوتی ہاں اعتبارے کی کوایک فضیلت دی جاتی ہاور کی کو دوسری، بعد کے دور میں پیفیبر کی فضیلت اس کے امتیوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ وہ اپنے نبی کودی جانے والی فضیلت کو تائیدی فضیلت کے بجائے مطلق فضیلت کے معنی میں لے لیتے ہیں وہ بیجتے ہیں کہ ہم سب سے افضل پیفیبر کو مان رہے ہیں اس لیے اب ہمیں کی اور کو مان دے کی فشرورت نہیں۔

ای طرح اللہ کے وہ بند ہے جوامت مجری کی اصلاح وتجدید کے لیے اٹھے ان کا بھی لوگوں نے اٹکار کردیا کیوں کدان کے تناظمین کی نفسیات بیتھی کہ ہم بزرگوں کے وارث ہیں، ہم اکا برکا دامن تھا ہے ہوئے ہیں چم ہم کوکسی اور کی کیا ضرورت؟ (تذکیر القرآن جلداول ص: ۱۰۸)

''ورفع بعضم در جن ''ے متعلق اس غیر متوارث اور اختر ای تفییر کا تجزید کریں تو ورج ذیل حقائق سامنے آئیں گے۔

ا۔ قرآن کے لفظ'' بعض' سے کون مراد ہے ترجمہ وتغییر میں کہیں ذکر نہیں کیا ہے پیمبراسلام کی عظمت وفضیلت بلکدان کی ذات مقدسہ نے لی عناد وتعصب ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ ۲۔ اس میں انبیا ہے کرام بشمول آخر الانبیاء کے لیے جارونا چارتا تیدی فضیلت کوشلیم کرتے ہوئے بڑی دیدہ دلیری ہے مطلق فضیلت کا انکار کیا ہے یہ نبی کریم عظی کے فضل و كال انكاركاايك چوردات بجبكت يبى بكرافض الانبياء علي وافضلت مطلقہ سے سرفراز کیا گیا ہے۔علما سے اسلام نے بڑی شرح وسط کے ساتھ اس نقطہ فکر کو اٹھایا ہے اور اس کے اثبات پر قطار در قطار دلائل قائم فرمائے ہیں۔ ذیل میں علامہ سعد الدین تفتازانی کااستدلال ملاحظه فرمایئے۔

> واستدل الشيخ سعد الدين التفتأزاني لمطلق افضليته ننظ بقوله تعالیٰ "كنتم خير امة اخرجت للناس" قال لانه لاشك ان خيرية الامة بحسب كمالهم في الندين، و ذلک تابع لکمال نبيهم الذي يتبعونه (المواهب اللدنيه جلد ٣ ص:١٢٢)

ترجمہ:الله تعالی کے ارشاد'' تم بہترین امت ہو ان میں جولوگوں میں ظاہر ہو کیں'' سے حضرت شخ سعدالدین تفتازانی نے بی کریم عظی ک مطلق افضليت پر استدلال فرمايا۔ كيونكه ظاہر ہامت کی بہتری دین میں کمال کے استبارے ہے ہوریہ موقوف ہے ان کے نبی کے فضل و کمال یرجس کی امت پیروی کرتی ہے۔

۳۔ خال صاحب نے انبیاے کرام کے فضائل و کمالات کو دیے لفظوں میں امتوں کے لیے فتنوں کا باعث قرار دیا ہے، کیکن انہوں نے امتوں کومور دالزام مفہرایا ہے جبکہ بیالزام حق سجانہ تعالیٰ پر عائد ہوتا ہے کیونکہ ای نے اپنے محبوب انبیاورسل کو فضائل و کمالات اور آیات و مجزات سے نواز ااور آسانی کتابوں میں بار باران کا ذکر فرمایا اور تحدیث نعمت کے طور پران کا خوب خوب چر چا کرنے کا حکم دیا ، لیکن خال صاحب کواس کی کیا پرواہ ان مسے دین و ندہب کی بنیاد ہی توہین خدا ورسول پر قائم ہے جب ان کے ندہب س خدائے تعالی کا جھوٹ بولناممکن ہے تو فضائل انبیا کے ذریعیامتوں کوفتنوں میں مبتلا کرنا کیول ممکن نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب تو بیہ ہوا کہ اصحاب مجزات و کمالات انبیا کی بعثت کا مقصد قومول كوبدايت دينانهبس بلكهانهبين فتتؤل ميس ذالنا تقا\_الامان والحفيظ

٣- خال صاحب نے اس آیت کی تفسیر بلکہ اپنی پوری " تذکیر القرآن" میں نہ تو قرآن و حدیث سے استشہاد کیا اور ندا توال ائمہ اور ارشادات مفسرین سے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی سرکاروں نے انہیں اولیا وانبیا کی تو بین اور تفریق بین اسلمین کی جوذ مدداری سونی ہاس کی ادائیگی کے لیے انہوں نے قرآن کے دامن کوسب سے مناسب محل اور موڑ ذربعيهم كمسلمان قرآن كي تغير كانام س كراس يز هے گااوراس راست سے ديا جانے والا' سلوپائزن' بخولی اس کے طلق تک پہنچ جائے گاجو نیچا تر کر بآسانی اس کا کام تمام

ان حقائق کی روشی میں ہمارے قارئین اب اس نتیج تک پہنچ کے ہوں گے کہ" تذکیر القرآن' تغییر قرآن کے بجائے قادیا نیت کی پشت پناہی اور وہابیت ودیو بندیت کی تبلیغ کے لیے سی گئی ہے۔

اب ذیل میں آپ کے افضل الانبیاء ہونے پر قرآن عظیم سے ایک اور شہادت ملاحظہ فرماية قرآن عظيم من ب "وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعُضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعُضٍ " (الوره الرا آیت نمبره۵)

## اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن احد مفی ارشاد فر ماتے ہیں:

رِّ جمه: اس مِين رسول الله عَلِينَةِ كَى افضليت كَى جانب اشارہ ہے اور ارشاد باری " ہم نے داؤد کو ز بورعطاك" وجدافضليت پردليل اوراس كابيان ہے کہ سرکار خاتم الانبیاء ہیں اور ان کی امت خيرالام باس ليح كدبيد حفرت داؤ وعليدالسلام کی کتاب زبور میں لکھا ہوا ہے۔ باری تعالٰی کا ارشادے" بیشک ہم نے ذکر (توریت) کے بعد زبور میں لکھا کہ اس زمین کے وارث میرے

فيه اشارة الى تفضيل رسول الله نظ وقوله "وآتينا داؤد زبورا" دلالة على وجه تفضيله وانه خاتم الانبياء وان امته خير الامم لأنّ ذلك مكتوب في زبور داؤد قال الله تعالى "وَلَقَدُ كَتُبُنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعُدِ الدُّكُرِ أَنَّ الأَرْضَ

يَرِثْهَا عِبَادِى الصَالِحُونَ " وَهم نيك بندے بول عور رسول الله عَلَيْ بِن محمد و امته\_ اوران كى امت\_

(تفسير النسفى الجزء الثاني ص:١١٥)

اس تغیری ٹائید حدیث رسول اللہ علیہ ہے بھی ہوئی ہے، امام بیعی وہب بن منبہ سے روایت فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا:

ترجمہ: اللہ تعاتی نے زبور مقدی میں وہی بھیجی،
اے داؤد! عقریب تیرے بعدوہ بچانی آئے گا
جس کا نام احمد وجھہ ہے میں بھی اس سے ناراض:
ہوں گا نہ دہ بھی میری نافرمانی کرے گا اس ک
امت امت مرحومہ ہے میں نے انہیں وہ نوافل
عطا کئے جو بیفیہروں کو دیئے اور ان پر وہ ادکام
فرض تھیم رائے جو انبیا ورسل پر فرض تھے، یہاں
تک کدوہ لوگ میرے پاس روز قیامت اس حال
میں حاضر ہوں کے کدان کا نورش نورانبیا ہوگا۔
میں حاضر ہوں کے کدان کا نورش نورانبیا ہوگا۔
اے داؤد میں نے جھرکوسب سے افضل کیا اور اس

ان الله تعالیٰ او جیٰ فی الزبور یاداؤد انه سیاتی بعدک من اسمه احمد و محمد صادقاً نبیا لا اغضب علیه ابداً لایعصینی ابداً (الی قوله)امته امة مرحومة اعطینهم من النوافل مثل ما اعطینهم النبیاء وافترضت علیه الفرائض التی افترضت علیه الانبیاء والمرسلین حتی یاتونی یوم القیامة و نورهم عثل نور یوم القیامة و نورهم عثل نور الانبیاء الی ان قال یاداؤد انی محمداً وامته علی الامم کلهم الی آخره (بیهقی شریف)

اب ان شواہد کی روشی میں جناب وحیدالدین خال کے اس دعوے کوایک بار پھر دہرا لیجئے: '' کہ قرآن میں کہیں بھی محمہ افضل الانبیاء جیسی کوئی آیت نہیں'' وحیدالدین خال نے حدیث رسول کے تعلق سے بھی یہ گراہ کن دعویٰ بوی ڈھٹائی کے ساتھ کیا ہے:'' کہ حدیث میں کہیں بھی انافضل الانبیاء جیسا کوئی کلم نہیں'' ۔اس دعوے کے بعد آنجناب نے بطور استشہاد تغیر ابن کیٹر (ار ۲۰۴۳) کے حوالے سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے۔'' لا تفضلونی علی الانبیاء' کینی مجھ کودوسروں پرفضیات نددواور ای مفہوم کی ایک دوسری حدیث بھی ای حوالے سے نقل کی ہے'' لا تفضلوا بین الانبیاء'' (الرسالہ کی ۲۰۰۱ء س:۳۵)

مفرین و محدثین اور سیرت نگاران مصطفے صدیوں سے ان احادیث سے متعلق اعتراضات کے جوابات کھتے چلے آ رہے ہیں گرافسوں خاں صاحب نے اپنے بنیاد مدعا کے جو تبوت میں پھرای شبہ کو دہرا دیا گرجیرت وافسوں توبہ ہے کہ انہیں شبہ تو نظر آیا لیکن ای مقام پراکا براسلام اور شارعین حدیث کے جوابات نظر نہیں آئے اس پی منظر مین ذرا آپ ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کرسوچیں کہ یہ اسلام اور پنج براسلام کے خلاف منظم سازش ہے کہ نہیں اگر امت مسلمہ کی رہبری ای کا نام ہے تو لغت سے رہزنی کا مفہوم ہی خارج کرنا پڑے گا۔

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية جلدسوم بين "مناقشة القائلين بعدم التفضيل" فتكوى ب، بعدم التفضيل" فتكوى ب، اورعلا اسلام اورشارجين احاديث كواتوال سة تعارض كى ديواري منهدم كرت ووي رسول الله ك أفضل الانبياء بمونے كو چودهوي ك چاند كى طرح روش اور ب داغ كرديا بيكن خال صاحب بجه بحى نبيل مجھ سكة دراصل فهم حديث كے ليے عناو درم كرديا ہے كين خال صاحب بكه بحى نبيل مجھ سكة دراصل فهم حديث كے ليے عناو رسول نبيل عشق رسول دركار ہے جبكہ خال صاحب كادل عنادرسول سے لبريز ہے۔ انبيل تو وہ روايتين دركار بوتى بيل جن سے ان كے دل كى تسكين اور ان كے نو پيد دين و فرہ روايتين دركار بوتى بيل جن سے ان كے دل كى تسكين اور ان كے نو پيد دين و فدہ ہو ايتى دركار بوتى بيل جن سے ان كے دل كى تسكين اور ان كے نو پيد دين و فدہ ہو کئی غرض نبيل كہ خدادرسول كارشادات كى حقيقى مرادكيا ہے اور عبد رسالت سے كوئى غرض نبيل كہ خدادرسول كارشادات كى حقيقى مرادكيا ہے اور عبد رسالت سے آئ تك جمہورعلما اسلام كى تشريحات وتر جيحات كيا ہيں؟

اگرایبانه ہونا تو وہابیت اور اس کی شاخوں کا ظہور ہی کیوں ہوتا اور اس سے تفریق و انتظار کے بیہ ہولنا ک مناظر کیوں سامنے آتے۔ اب ہم تفصیل میں نہ جا کہ خال صاحب کی نقل کر دہ دونوں حدیثوں کے تعلق سے حضرت ملاعلی قاری کی شرح شفا سے ایک افتتا سے نقل کرتے ہیں۔ اگر دل میں ایمانی زندگی کی چھ بھی رمتی باقی رہ گئی ہوگئ و تو ہدایت اور قبول حق کے امکانات ہیں اور اگر صلالت و گمراہی کی مہر لگ چھی ہوتو کم از کم ہم فریضہ مصبی سے ضرور سبکدوش ہوجا کیں گے۔

ترجمہ: علاے کرام نے اس حدیث کے مختلف جوابات دیئے ہیں۔ (۱) رسول اللہ نے انکسار و توامع کے طور پر فر مایا۔ (۲) رسول اللہ نے انگی افغالیہ افغالیہ افغالیہ جو گیا تو فر مایا میں اولا د آ دم کا سردار ہوں بلکہ بخاری شریف ہیں ہے کہ آپ نے فر مایا ہیں اولید آ دم کا سردار ہوں اولین و آخرین کا سردار ہوں اور یہ ہیں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ (۳) رسول اللہ نے ایکی افضلیت کے ذکر سے انکار فر مایا جو خصومت واختلاف کا باعث ہو جیسا کہ صحیح بخاری ہیں ارشاد رسول باعث ہو جیسا کہ صحیح بخاری ہیں ارشاد رسول منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے ہیں منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے آ گے گیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے گیل منظر سے ثابت ہے کیل منظر سے ثابت ہے کیل منظر سے ثابت ہے (تفصیل آ گے گیل منظر سے ثابت ہے کیل منظر سے ک

وقد اجاب العلماء عن هذا الحديث بأجوبة منها انه قال تادبأ و تواضعاً۔ ومنها انه قال قبل ان يعلم إنه افضلهم فلما علم قال أنا سيد ولد آدم بل وفي البخاري انا سيد الاولين و الأخرين ولافخر. ومنها انه نهٰی عن تفضیل یودی الى الخصومة كماثبت سببه في الصحيح بورود" لا تفضلوني عليٰ موسیٰ کما سیجیء''۔ ومنھا انہ نهيٰ عن تفضيل يودي الي نقص بعضهم لاعن كل تفضيل لثبوته ہےروکا ہے جس میں کی دوسرے نبی کی تنقیص کا پہلو تکلے ندکہ برتفضیل سے روکا، اس لیے کدوہ تو فی الجلد ثابت ہے جس کا ثبوت اس ارشاد اللی ے ظاہر ہے،" بدرسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کودوسرے پر افضل کیا، ان میں کی سے اللہ نے کلام فر مایا اور کوئی وہ ہے جے سب پر در جول بلند کیااورہم نے مریم کے بیٹے میٹی کو کھلی نشانیاں دیں۔' (۵) رسول اللہ نے نفس نبوت میں افضلیت کی نفی فرمائی ہے انبیا کرام کی ذوات مقدسہ، ان کی رسالت کی ہمہ گیری ، ان کے خصائص کی کثرت اور ان کی احوال کے امتیازات میں بیان افضلیت سے نفی نہیں فرمائی۔ مینخین سے مروی اس حدیث رسول" انبیا کے درمیان تفضیل نہ کرو' کا یہی مفہوم ہے۔اور شیخین، ابوداؤد اورنسائی ہے جو بیرارشاد رسول مروی ہے کہ فر مایا" مجھے موی علیدالسلام ہے بہتر نہ کہو' اس ارشاد کے پس منظری تفصیل اس طرح ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان اس مئلہ کو لے کرافتال ف ہوگیا یہودی نے کہااس کی فتم جس نے موی کوتمام جہانوں میں منتخب کیا تو مسلمان نے اس کے چرے رتھیر ماراءاس نے بارگاہ رسول میں اس کا ذکر کیا آپ نے مسلمان ے بوچھا تو اس نے اس کی تفصیل بنائی اس بر رسول الله نے ارشاد فرمایا'' مجھے موکیٰ برفوقیت نددؤ''

في الجملة كما قال تعالىٰ "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درلجت و آتینا عیسیٰ ابن مریم البينات، و منها انه نهيٰ عن التفضيل في نفس النبوة لافي ذوات الانبياء و عموم رسالتهم و زيادة خصائصهم و مزية حالاتهم و هذا بمعنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم على مارواه الشيخان "ولا تفضلوا بين الانبياء ـ "واما قوله عليه الصلواة والسلام "ولاتخيروني على موسىٰ" فسببه مارواه الشيخان وابوداؤد و النسائي من انه استب مسلم و يهودي قال والذي اصطفيٰ موسيٰ على العالمين فلطم المسلم وجهه و ذكرذالک للنبي ﷺ فسأل المسلم عنه فاخبره فقال لاتخيروني على موسىٰ اي تخيير

مفاضلة يودى الى مخاصمةٍ. " يعنى مقابله والى فوتيت جس كانتيج جمَّال الى مو-

(الجزء الاول من شرح الشفاللفاضل

على القارى ص: ٩٢ ـ ٢٩١)

علماے اسلام کے جوابات اور محدثین کی توضیحات سے واضح ہوگیا کہ جن ا حادیث میں سرور کونین علیہ نے اپنے افضل ہونے کے ذکر سے روکا ہے اس کے کچھ خاص دواعی ہیں اور ان احادیث کا خاص لیں منظر بھی اس کا پیرمطلب ہر گرنہیں کہ مذكوره صورتين نه ہوتے ہوئے بھى امام الانبياء كے افضل الانبياء ہونے كا ذكر ندكيا جائے۔جیسا کہ وحیدالدین خال نے'' افضل الانبیاء'' کے ذکر پر بیک قلم پہرہ بٹھا دیا ب- خال صاحب نے میبودی وصلمان کے درمیان تنازع والی حدیث نقل کرنے کے بعدجونتيج سرولم كياب ال رسر پيك لينكوجي جابتا ، آنجاب لكھتے ہيں: " نه ذکوره روایت بتاتی ہے کہ افغنل الانبیاء کی تعبیر شریعت میں کیوں اختیار نہیں

كى كى"\_(الرسالة كى ٢٠٠١م، ص:٥٠)

یعنی ایک مخصوص پس منظر میں وارد حدیث کی بنیاد پراینے باطل بزہب کی عمارت کھڑی کرلی اورشارحین حدیث کی توضیحات اورعلما ہے اسلام کے جوابات کوشیر مادر کی طرح ہضم کر گئے ۔اور وہ درجنوں حدیثیں بھی نظر نہ آئیں جن کی واضح اور غیرمبہم عبارتیں اذعان ویفین کی بلند چوٹیوں سے سرورکونین علیج کے فضل الانبیاء ہونے کا اعلان کررہی ہیں۔

اب ذیل میں احادیث کے وہ نصوص ملاحظہ فرمائے جن میں تمام رسولوں پر ہارے نبی کی افضلیت مثمل در کف حقیقت کی طرح روشن ومنور ہے۔ ترندی شریف میں ہے:

رجمہ: ابوامامہ بی کریم عظی سے روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشادفرمایا بیشک اللہ تعالی نے مجھے تمام انبیا پر فضیلت و برزی عطا فرمائی۔

بمن ابي امامة عن النبي مَنْكُ قال ان الله فضلني على الانبياء\_ (ترمذی جلد اول ص:۱۸۷)

رجمه: بلاشبالله تعالى في محد عظي كوتمام انبيا ےافضل کیا۔

مقدمدداری س ب: ان الله فضل محمداً على الانبياء (دارمی مقدمه ۸)

ر جمد: حضرت ابو ہررہ رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ سرور کوئین علیہ نے ارشاد فرمایا مجھے دیگر انبیا ورسل پر چھ چیزوں کے ذریعہ

ترندى شريف يس ب:

فضیلت و برتری دی گئی ، پہلی چیز تو پیہ ہے کہ مجھے کلمات جامع کی صفت دی گئی ، دوسری چیز بید که رعب ود بدبہ کے ذریعہ میری نفرت کی محی، چوشی چزید کرز مین میرے لیے مجداور طا ہرومطہرینائی گئ، یانچویں چزیدکہ جھے تمام جہاں کے لیے رسول بنایا گیا اور چھٹی چیزیہ کہ میری ذات پر نبيون كي آ مركا سلسلة متم كيا حميا-

عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم و نصرت بالرعب واحلت لى الغنائم و جعلت لى الارض مسجداً و طهوراً و ارسلت الى الخلق كافة و ختم بي النبيون\_ هذا حديث حسن صحيح\_(ترمذي جلد اول ص ۱۸۸)

شرح شفایس ب\_سیدعالم علی فارشادفرمایا:

ترجمہ زیمام خوبیاں اللہ تعالی کے لیے جس نے مجھے تمام انبیا ر فضیلت دی، یہاں تک کے

الحمدلله الذي فضّلني على جميع النبين حتى في اسمى و

صفتی (ذکره القاری فی شرح الشفا میرے نام وصفت میں۔ فقال قد روئ \_\_ عن ابن عباس) (بحواله جزاء الله عدوه بإبائه ختم النبوه ص: ۲٤)

# حضرت جابروضی الله تعالی عند سے مروی که رسول الله علي في فرمايا:

ترجمه: میں رسولوں کا پیشوا ہوں اور بیات از راہ فخزنبين اوربيس انبيا كاخاتم مول اوربيه بات ازراه فخرنہیں اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اورسب سے پہلے میری شفاعت تبول کی جائے کی اور پہ بات از راہ فخر نہیں ہے۔ انا قائد المرسلين و لافخر وانا خاتم النبين و لافخر وانا اول شافع و مشفع ولافخر

(مشكوة كتاب الفتن ص: ٥١٨)

## تر ذی شریف میں ہے:

ر جمد: حفرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه س عن ابي سعيد الخدري قال مروی، نی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا "میں قال رسول الله صلى الله تعالىٰ قیامت کے دن اولاد آ دم کا سردار ہوں اور پیہ عليه وسلم، "انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولافخر، وبيدي لواء بات میں فخر کے طور پرنہیں کہتا، اور میرے ہاتھ الحمد ولا فخر، ومامن نبي آدم میں لواء الحمد ہوگا اور یہ فخر کے طور پرنہیں کہتا بی فمن سواه الاتحت لوائ\_ آ دم اور ان کے سواتمام گلوق میرے پر چم تلے (بحواله مواهب اللدنية جلد٣ ص: ١٢٣)

اس حدیث کی مزیدروایات اور سند کے تعلق سے المواهب اللد نیے کے مقق و محشى صالح احمدثا ي رقم طرازين:

ترجمہ: ای طرح حدیث کواحمد اور این ماجہ نے وكذا رواه احمد وابن ماجه روایت کیا، حاکم نے اس کا تھیج کی اور امام زندی و صححه الحاكم، قال الترمذي،

### حسن صحيح - (مواهب جلد ٣ في اعدن صحيح كها-

ص:۱۲۳)

#### امام بخاری نے مرفوعاً روایت کیا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کدرسول اللہ نے ارشاد فر مایا، '' میں قیامت کے دوز تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔''

عن ابي هريرة "انا سيد الناس يوم القيامة\_"

#### اس روایت کے ذیل میں علامداحد بن محد قسطلانی فرماتے ہیں: '

ترجمہ: ال روایت سے ٹابت ہوتا ہے کہ بی کریم متابع حضرت آدم او ران کی تمام اولاد سے افضل بیں بلکہ انبیا سے کرام سے بھی بلکہ تمام تلوق سے بھی۔ هذا يدل على انه افضل من آدم عليه السلام و من كل اولاده بل افضل من الانبياء، بل افضل الخلق كلهم" (مواهب اللدنية جلد ٣

حفزت ابونعیم عبداللہ بن عباس بضی اللہ عنہما ہے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم عصلیہ نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: میں جن وانس اور سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا ، اور سب انبیا ہے الگ میرے ہی لیے فنیمتیں حلال کی گئیں او رمیرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور مجد تفہری، اور میرے آگے ایک مہیند راہ تک رعب ہے میری مدد کی گئی ، اور مجھے مورة بقر کی پچھلی آ بیتیں کہ خزانہ باے عرش ہے تھیں عطا ہو کی ، بین فاص میرا حصہ فی اسب سے جدا اور مجھے توریت کے بدلے فی اسب سے جدا اور مجھے توریت کے بدلے

ارسلت الى الجن والانس والى كل احمر واسود، واحلت لى الغنائم دون الانبياء، وجعلت لى الارض كلها طهوراً، ومسجداً، ونصرت بالرعب امامى شهراً، واعطيت خواتيم سورة البقرة،وكانت من كنوز العرش،

قرآن کی وہ سورتیں ملیں جن میں سوے کم آیتیں اور زبور ایں، اور انجیل کی جگہ سوسوآیت والیاں اور زبور کے موش کم کے موسوق کے موش کے موش کم کی سورتیں، اور جھے مفصل سے تفضیل دی گئی کہ سورۃ جمرات سے آخر قرآن تک ہے، اور میں دنیا و آخرت میں تمام بن آدم کا سردار بول اور چھے فخر نہیں، اور سب سے پہلے میں اور میرک امت قبور سے لکے گی اور چھے فخر نہیں اور قیامت کے دن میرے بی ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا قیامت کے دن میرے بی ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور تی کے فخر نہیں اور بھی خیاب کی اور پھی فخر نہیں، اور جھے میں تم اخرین اور بھی جنت میں تشریف لے بی سی تمام خلوق سے پہلے جنت میں تشریف لے جن تا میں تمام خلوق سے پہلے جنت میں تشریف لے جن کی اور بھی فخر نہیں اور بھی اور کی کھی فرنیس سے آگے بیل ہول گا اور بی کھی فخر نہیں، میں ان سب کے آگے بول گا اور بی کھی فخر نہیں، میں ان سب کے آگے بول گا اور میری امت میرے بیچھے۔

وخصصت بها دون الانبياء واعطيت المثانى مكان التوراة، المئتين مكان الانجيل، والحواميم مكان الزبور، وفضلت بالمفصل، واناسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة ولافخر، وانا اول من تنشق الارض عنى وعن امتى ولافخر، وبيدى لواء الحمد يوم القيامة و جميع الانبياء تحته ولافخر والى مفاتيح الجنة يوم القيامة ولافخر، وبي تفتح الشفاعة ولافخر، وانا سابق الخلق الى الجنة ولافخر، وانا المامهم وامتى بالاثر،

(بحواله تجلي اليقين بان نبينا سيد

المرسلين مع ترجمه از امام احمد رضا

بريلوي\_ ص: ۲۵ ۲۳)

ان چنداحادیث نبویہ کے ذکر کے بعداب ہم قلم روکتے ہیں ورنہ سرکاراقد س کے فضائل و کمالات کا نورانی محل عرش علی سے بلنداور شرق وغرب سے وسیع ترہے کس کی مجال جو ان کے فضائل و کمالات کی درخشاں کہکشاں نوک قلم سے سینہ قرطاس پر اتار سکے ،ارباب قلم جب لکھتے تھک گئے تو یہ کہہ کرخاموش ہو گئے ۔ لا پیکن المشاء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختمر اب ہم اس بحث کومز پدم ہمن و مستذکر نے کے لیے امام احمد رضا قدس سرہ کا

ایک فیصله کن اقتباس نقل کرتے ہیں:

" حضور برنورسيدعالم عليه كافضل المرسلين وسيدالا ولين والآخرين موناقطعى ايماني يقيني اذعاني اجماع ايقاني سئله ب-جس ميس خلاف ندكر سے كا تكر كمراه بددين بندهٔ شیاطین والعیاذ بالله رب العالمین \_کلمه پژه کراس میں شک عجیب ہے۔ آج نہ كلا تؤكل قريب ہے، جس دن تمام مخلوق كوجع فر مائے گا ، سارے بحم كا دولها حضوركو بنائے گا ، انبیا علیل تا حفرت خلیل سب حضور بی کے نیاز مند ہوں محے موافق ومخالف کی حاجوں کے ہاتھ اٹھیں کی جانب بلند ہوں گے، اٹھیں کا کلمہ پڑھا جاتا ہوگا۔ جو أج بيان بكل عيان ب- ( جلى اليقين بان نيينا سيد الرسلين ص: ٣)

فذكوره بالابحث كاحاصل ابآ فمآب نصف النهار كى طرح روثن ہوگیا كەسرور کونین علیہ کا افضل الانبیا ہونا اجماعی ویقینی ہے او راس سے انکار سخت گمراہی اور بددینی ہے اور اس منفر داور امتیازی وصف و کمال کے اظہارے خاموثی نری جہالت و نا دانی ہے۔لیکن خاں صاحب کوضد ہے کہ رسول اللّٰد کو افضل الا نبیاء نہ کہا جائے اس سے لوگوں میں نفسیات کا جذبہ انجرتا ہے۔اب ہم اپنی بحث کوختم کرتے ہوئے اس سلسلہ میں ان کے عیار قلم کا ایک اور اقتباس نقل کرتے ہیں خاں صاحب لکھتے ہیں:

'' افضل الانبیاء کی تعبیر لوگوں کے اندر نخروناز کی نفسیات پیدا کرتی ہے، ہرا یک اسے فخر کو ثابت کرنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بدہوتا ہے کہ غیر ضروری فتم کے نزاعات

اس معاملہ میں قرآن وحدیث ہے جومنصوص تعبیر ملتی ہے اس کا فائدہ یمی ہے مثلًا قرآن میں پینبرانلام ﷺ کوخاتم النبین (الاحزاب ص: ۴۰) کہا گیا ہے یہ تعبیرابل ایمان کے اندرذ مدداری کا جذبه بھارتی ہے۔اس سے بیاحساس بیدارہوتا ہے کہ پیغمبر کے بعداب پیغمبر کے ماننے والوں کو پیکام کرنا ہے۔

بیتجیر بتاتی ہے کہ خم نوت کے بعد آپ کی امت مستولیت کے اعتبارے

مقام نبوت پر ہے پہلی تعبیر (افعنل الانبیاء) اگر فخر کا احساس پیدا کرتی ہے تو دوسری
تعبیر ڈ مدداری کا احساس ابھارتی ہے۔ (الرسالہ کی ۲۰۰۰ء ص ۲۰۰۰)

اس پرعرض ہے کہ قرآن میں خاص امت کو مخاطب کر کے فر مایا گیا ہے '' کہتم
خیرامہ " 'تم سب سے بہتر امت ہو، اگراپ نبی کو افعنل الانبیا کہنے سے فخر کا احساس ہو سکتا ہے تو خودا ہے بہتر اور افعنل ہونے کے ذکر سے تو اور زیادہ فخر کا احساس پیدا ہوگا۔
اگرآپ کی بات صحیح مان کی جائے تو جیرت ہے کہ جو کلمہ بالواسط فخر کا احساس بعید بیدا کر سکتا تھا اسے تو قرآن نے چھپالیالیکن جو کلمہ براہ راست اور فوری طور پر فخر کا احساس بیدا کر نے والا ہے اسے سامنے رکھ دیا، فیاللجب!

بلاشبه خاتم النبین ہونامنصوص تعبیر ہے لیکن پیعبیر بھی تومفسرین اورعلماء کے نزو یک افضل الانبیاء ہونے پرایک روش اور نا قابل فکست دلیل ہے۔اس بحث سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم خال صاحب سے عض کریں گے خاتم النبین بمعنی آخری نبی ہے بعنی ارشادرسول'' لانبی بعدی'' کی توضیح کے مطابق اس کا صاف ستحرا مطلب یہ ہے بی آخرالز مال کے بعداب کوئی اور کم بھی نوعیت کا نبی قیامت تک مبعوث نہیں ہوگا بینص قطعی سے ثابت ہے اس لیے اس کا منکر کافر ہے شفا شریف اور اعلام بقواطع الاسلام مي بي يكفر ايضامن كذب بشئ مما صرّح في القرآن من حكم او خبر "لین اس ک بھی تکفیر کی جائے گی جس نے قر آن عظیم کے کسی صریح تھم یا خرکو جمثلایا کیکن خال صاحب آپ کواپنے گھر کی بھی پچھ خبر ہے آپ کے دین و مذہب میں عقیدہ نبوت بھی اپنے حقیقی معنی میں کہاں محفوظ ہے آپ کے بزرگوں نے تو اس کا بھی انکار کیا ب یا تواینے ندہب سے آپ ارتداد کی راہ اختیار کررہے ہیں یا ان سطور کو لکھتے وقت ا بے ند ہب کے ایک بنیادی عقیدہ سے مصلحت کے پیش نظر قوم کا ذہن ایک دوسری جانب پھیرنا چاہتے ہیں تا کہ آئندہ ختم نبوت بھی اپنا موروثی عقیدہ لوگوں کے حلق ہے ینچا تارینے کے لیے راہ ہموار ہوسکے۔ہم بروفت بس اتناہی کہیں گے۔

آپ كے مقترر پيوامولوي محمرقاسم نا نوتوى كھتے ہيں:

" عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہوتا ہایں معنی ہے کہ آپ سب میں آ آخری نبی جیں گر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تا خرز مانی میں بالذات پچے نضیلت نہیں، پھرمقام مدح میں "وکس رسول اللہ وخاتم النہیں" فرمانا کیوں کرمیجے ہوسکتا ہے۔ چند صفحات کے بعد:

بالفرض بعد زبانہ نبوی بھی کوئی نبی بیدا ہوتو بھی خاتمیت محمدی میں پکھ فرق نہ آئے گاچہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یاای زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے (تحذیر الناس میں: ۱۲)

اورآپ کے ذرکورہ بالاا قتباس کی روشی میں دوسری بات بیہ کہ جب رسول اللہ کے لیے امت مسلمہ'' افضل الا نبیاء'' جیسی تعبیرات استعال کرتی ہے تو آپ کا کلیج کھنے لگنا ہے اور بقول آپ کے امت میں فخر و تازی نفیات ابھرتی ہے۔ لیکن آپ ہی کلیج بیں کہ'' ختم نبوت کے بعد آپ کی امت مسئولیت کے اعتبارے مقام نبوت پر کہ'' کیا اعتبار کی قید لگا کر امت کو نبوت کے مقام پر بٹھانے ہے فخر کا احساس نہ پیدا ہوگا؟ یہ غلط ہے کہ اس سے تو صرف مسئولیت کا احساس ابھرے گا اور نبی کو'' افضل الا نبیاء'' کہنے سے فخر اور صرف فخر کا احساس پیدا ہوگا۔ مزید عرض ہے کہ جب آپ اپ علما اور بزرگوں کو منصب خدائی پر بٹھاتے ہیں اور نبی سے برتر لکھتے ہیں تو آپ کے دل علما اور بزرگوں کو منصب خدائی پر بٹھاتے ہیں اور نبی سے برتر لکھتے ہیں تو آپ کے دل میں فخر و ناز کی نفیات کیوں نہیں ابھرتی ۔ سنے آپ کے ایک برادر بزرگوارمولا ناسعید میں فخر و ناز کی نفیات کیوں نہیں ابھرتی ۔ سنے آپ کے ایک برادر بزرگوارمولا ناسعید احمد پالدہوری استاذ وار العلوم و ابو بند مولوی تاسم نا نوتو کی کے تعلق سے بڑے فخر و ناز سے لکھتے ہیں:

" بچپن میں آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اللہ عزشانہ کی گود میں بیٹے ہیں آپ
کے داداصاحب نے تعبیر دی کہ اللہ پاک آپ کوعلم عطافر مائے گا۔" ( کیا مقتری پر
فاتحہ داجب ہے، افا دات مولوی قاسم نا نوتوی ، مطبوعہ مکتبہ تجاز دیو بندس: ۱۰)
کیا بیمنصب خدائی کی جانب مشر کا نہ پیش رفت نہیں ہے اس ہے آپ کے
دل میں فخر ونازکی نفیات نہیں ابجری۔

مولوی محود حسن دیوبندی مولوی رشیداح کنگوبی کی شان میں اپنے تصیدہ میں لکھتے

مردول کوزندہ کیا زندول کومرنے نہ دیا اس مسیحائی کو دیکھیں ڈری ابن مریم (مرثیہ مولوی رشیداحم ص: ۳۳ مطبوعہ دیو بند)

مردول کوزندہ کرنا حضرت عینی علیہ السلام کا ممتاز وصف و مجزہ تھا لیکن آپ

کے عظیم پیشوارشید احمر گنگوہی مردول کوتو زندہ کرتے ہی ہے زندول کو بھی مرنے نہیں
دیسے شاہر ہے وصف مسیحائی میں وہ ایک نبی سے بڑھے ہوئے تیے ''اس مسیحائی کو دیکھیں ذری ابن مریم'' کا تیور اور تقابل چیخ چیخ کر اس عقیدہ و ایمان کا اعلان کر رہا
ہے۔ بیاردوکا ایک محاورہ ہے کہ کی گنریف کے موقع پر کسی سے تقابل کرتے ہوئے
جب بولا جاتا ہے ' ذرااس کو دیکھیں' ذرااس کو دیکھیں تو تقابل علی وجہ الفوقیت ہی مراد
ہوتا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عندی شجاعت کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا ہے
ہوتا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عندی شجاعت کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا ہے
ہوتا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عندی شجاعت کو ذرا دیکھیے تو رہتم آکر
ہوتا ہوئے بیاسے نے ہزاروں کو یہ تی گئی اس شجاعت کو ذرا دیکھیے تو رہتم آکر
اس شعر میں شاعر نے وصف شجاعت میں رستم پر حضرت علی رضی اللہ عند کی
فضیلت و ہرتری ظاہر کی ہے۔ اس طرح نہ کورہ بالا شعر میں وصف مسیحیت میں حضرات

اس پی منظر میں ہم خال صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس مقام پر آپ

کو گروقلم کی توانائی کیوں مردہ ہوگئ جس قلم ہے آپ افضل الرسل کے قصر پر شکوہ میں
شگاف ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں بھی اس کارخ آپ نے صنم خاند دیو بند کے خود
تراشیدہ ہزرگوں کی جانب بھی کیا ہے۔ ہمیں یقین ہے آپ ہر گر نہیں کریں گے۔ افضل
الانبیاء کی تعبیر تو غیر منصوص نظر آتی ہے اور فخر و نازکی نفسیات ابھرتی ہے کین جب بیا ہے
مولو یوں کو خدائے پاک برترکی گو دمیں بٹھاتے ہیں اور بلندعظمت نبی پر فوقیت و فضیلت
دستے ہیں تو کون سانص پیش نظر ہوتا ہے اور فخر و نازکی نفسیات کیوں نہیں ابھرتی اور عمل کا
جذبہ سردکیوں نہیں پڑتا؟

بريعقل ودانش ببايدكريست



نظریاتی اختلافات سے قتل و غارت گری تک میلادالنی علی کے پرمظریں

تحرير تبري 199ء اضافه اكتوبر إن

اس وفت دیوبندیت اورغیرمقلدیت نے اپنے نجدی اور سامراجی آقاؤں کی شہ پر پورے ملک کے مسلمانوں میں امن واتحاد کو پارہ پارہ کر کے رکھ دیا ہے، برصغیر میں ایک دوروہ تھا کہ ہرطرف میل محبت اور ہمدر دری وغم گساری کی حیا ندنی جھری ہوئی تھی، کی ایک پیر میں کا نٹا چبھتا تھا اور پورامحلّہ اس کی کیک محسوں کرتا تھا۔ گاؤں کے گلیاروں سے لے کرشہر کی شاہرا ہوں تک کیساں تہذیب وروایات کی حکمرانی تھی، ہر آبادی میں انھیں عقائد ومعمولات کی بہاریں تھیں جوعہد رسالت سے متوارث اور متواتر بصدادب واحترام چلی آ رہی تھیں ،میلا دشریف پڑھنے والی ٹولیوں کا مشکل ہی ہے کو کی دن خالی رہتا تھا، بچہ بیدا ہوتو میلا د، نیا مکان تغیر ہوتو میلا د، کسی کا انتقال ہوتو میلاد، چہلم ہوتو میلاد، گیارہویں شریف، بارہویں شریف اور بزرگوں کے اعراس مسلمانوں کی دینی اور ثقافتی روایات کے عناصر تھے، پیشا نیاں مجدوں ہے روش تھیں اور قلوب محبت البي اورعشق رسول معمور تھے، اور يہي امت مسلمه كي وہ قوت تھي جس ہے بڑی بڑی طاقتیں لرزتی تھیں ۔مسلمانوں کا یہی عشق واتحاد انگریز سامراج کی آگھ کا کا نٹا تھا،اس نے دولت واقتدار کالالج دے کرائ قوم سے پچھا یے گندے عناصر کو ڈھونڈ نکالا اور ان کو ذیمہ داری پیسونی گئی کہمسلمانوں کی مقدس روایات اور عقائد و معمولات كے خلاف دين لب والجدميں كھ ايسالٹريكر تياركيا جائے جس مسلمانوں کے متواتر اور متوارث عقائد ومعمولات کی شرعی حیثیت میں شکوک وشبہات پیدا ہو جائيں، ان تمام امور ميں انبيا اور اوليا كى عظمتوں كوخاص طور پرنشانہ بنايا گيا كيونكہ وہ اچھی طرح جانے تھے کہ عشق رسول اور تعظیم اولیا ہی اس قوم کی سب سے بوی طاقت ہے جوائ قوم کو ہرموڑ اور ہرمحاذیر پرشوق، پرعزم، پرہمت،متحداور فلک پیابنائے رکھتی ہے۔ عرب میں یہ خدمت ابن سعود اور حمد بن عبدالوہاب نجدی نے انجام دی او رہندوستان میں غلام احمد قادیانی، عبداللہ چکڑالوی، المعیل وہلوی، سید احمد رائے پر بلوی، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، مولوی قاسم نا نوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی، خلیل احمد انبیٹھوی، رشید احمد گنگوبی اور حسین احمد مدنی وغیرہ نے انجام دی۔ ان نقدس بآب نما ر ہزنوں نے مختلف تح کیوں اور تظیموں کے ذریعہ اپنی زبان وقلم کا بھر پور استعال کیا، تو بین رسول سے تحقیر اولیا تک مستند عقائد کے چہرے منح کرنے سے لے کر مقدس معمولات کی بیخ کئی تک ہروہ کام کر دکھایا جو امت مسلمہ کے امن و انتحاد کا شیرازہ محمولات کی بیخ کئی تک ہروہ کام کر دکھایا جو امت مسلمہ کے امن و انتحاد کا شیرازہ کی سے میں دوری تھا اور برشمتی سے بیسازش آئی تک جاری ہے مگر افسوں کا موری قوم کے سادہ اور عملمانوں کو نداس کا بوش ہے اور نظم۔

اس وقت عالم ہے ہے کہ نجدی اور سامرا بی ایجن اپنے اسلام دشمن آقا وَل

ہے لبنی کمبی رقوم لاکر سچ بچے سلمانوں کولا کی و سے کران کے ایمان وگل کا سودا کرتے

ہیں اور اگر اس میں کا میا بی نہیں ملتی ہے تو زبان وقلم کے تیرونشتر چلاتے ہیں بلکہ بعض
اوقات تو وہ اپنے بازاری اور سوقیا نہ الفاظ استعال کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں
بول رہے ہیں بلکہ ان کی زبان پر شیطان بول رہا ہے۔ ان کی شر انگیز تحریوں اور
تقریروں سے امت مسلمہ کا جوامن واتحاد غارت ہورہا ہے وہ کی اہل دائش پر خفی نہیں ،
اور بیسب پچھاس گروہ کی جانب سے کوئی جرت انگیز چیز نہیں بلکہ تو قع سے مین مطابق
ہے جن کے خودسا خد دین کی بنیادیں خدا اور رسول کی گتا خیوں پر اٹھائی گئی ہوں اس
ہے جن کے خودسا خد دین کی بنیادیں خدا اور رسول کی گتا خیوں پر اٹھائی گئی ہوں اس
ہے بیزوکار اگر باوہ تو حید کے دیوانوں اور شع رسالت کے پر وانوں کو اپنی مخفلوں اور
شہا ئیوں میں گالیاں دیں تو اس میں جرت و تبحب کی کون تی بات ہے۔
گراب انسانیت کے شرم ہے ڈوب جانے کا مقام ہیہ ہے کہ اب تک تو سے

سامرا بی ایجنٹ زبان وقلم کاخیر چلاتے تھے اور اہل حق اپنی کی عظمتوں کے نام پر ہر
زہر غم شوق سے پی جاتے تھے گر اب تو بدلوگ انسانی اخلا قیات کے بیر بن سے بالکل
نظے ہو چکے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں بھی خیر لے کرمیدان میں آگئے ہیں ، اس المناک
حادثے کے رقم کرتے وقت قلم کانپ رہا ہے اور آئیسیں اظہار ہیں کہ شہر بستی میں ایک
نوجوان عاشق رسول عبد العزیز خال کو صرف اور صرف اس جرم میں تہ تیخ کردیا کہ وہ
اپنے نی کی محفل میلا و جانے کا اہتمام کر رہا تھا۔ آہ! کیا اب ہندوستانی مساجد میں اپنے
رسول کانام لینا بھی قابل گرون زونی جرم ہوگیا؟

عبدالعزیز خال کی درونا ک شہادت کا جو قیامت خیز حادثہ پیش آیا ان نابکار قاتلوں کی مذمت غیرمسلم تک کررہے ہیں اب آ ہے چندلفظوں میں اس دلدوز حادثہ کی قدر نے تفصیل بھی ملاحظہ فرما ہے۔

آغادریا خال ہی ہیں ایک ناموراور خوش عقیدہ شخصیت گزری ہے انھیں کے نام سے محلّہ ہے اور انھیں نے ہی ہیم جو تقییر کرائی تھی جسکی وجہ سے وہ مجد بھی انھیں کے نام سے مشہورہ وگی اور آئی تک ای خاندان کے لوگ اس مبحد کی گلہداشت اور اہتمام و انھرام کی خدمت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، افسوس بین خوش قسمت نو جوان شہید بھی اسی تاریخی خاندان کا چشم و چراغ تھا، مبحد میں آئی تک تمام معمولات اسلام وسدیت کے مطابق جاری رہے ہیں جن کے شاہدا غیار واخیار سب ہیں۔ پچھ دنوں پہلے ہی میں وہا ہیں جن کے مطابق جاری رہے ہیں جن کے شاہدا غیار واخیار سب ہیں۔ پچھ دنوں پہلے ہی میں وہا ہیں کہ مجد کے مطابق جاری رہے ہیں جن کے شاہدا غیار واخیار سب ہیں۔ پچھ دنوں پہلے ہی میں ایک مبحد وہا ہیں کا را العلوم میں ایک مبحد میں ہے اس دار العلوم میں ایک مبحد ہیں ہے اس دار العلوم کے کارگز ار مولوی باقر ہیں ان کے دل و د ماغ وہا ہیت کی روایت کی روایت کی وہا ہی وہشت گری ہے بوری طرح لبرین ہیں۔ ایک روز انھوں نے اپنے چیلوں چیالوں کو وہشت گری ہے بیں دخل اندازی شروع کی اہل محلّہ اور فتظمین مبحد کو بیتخت ناگوارگز را

مگر جناب اپنی شرانگیز حرکوں سے باز نہیں آئے یہاں تک کدانھوں نے دیکھتی آنکھوں ا ما مت کا مسئلہ کھڑا کر دیا ، بات بہاں تک پہنچی کہ مسلمانون اور دیو بندیوں کوکوتوالی میں طلب کیا گیاجہاں اتفاق رائے سے سلح نامتح ریکیا گیا۔

" محدين دارالعلوم كاكوني زخل شهوگامجد دريا خال كامام وي بوگا جوميلا د ك بعد صلوة وسلام يزهر، چراغال، طاق محرناتو باروغيره پرانى روايات كے طريقے ر کرے اور پیش امام کے بیچھے جی اوگ نماز اداکریں گے۔"

اس صلح نامے پرانظامیداورشہر کے ذمہ داران کے دستخط ہوئے۔ گرمولوی باقرِ صاحب اپنی حرکتوں ہے بازنہیں آئے وہ اپنے دارالعلوم کے اساتذہ وطلبہ ہے کچھ نہ کچھ فتنہ انگیزیاں کراتے رہے، چٹم دیدراویوں کا بیان ہے کہ ۲۰ جولائی ۱۹۹۷ء کو اس معجد میں جشن میلا دالنبی علیقہ کا پروگرام تھا ۱۲ رہے الاول شریف کی مناسبت ہے یوری مبحد کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا ٹھیک ۷ نج کر ۱۰ منٹ پرمولوی باقر اینے ہم نواؤں کولے کرمجد میں تھس گئے اورڈ یکوریشن توڑنے لگے محلّہ کے مسلمانوں نے مزاحت کی تولوگوں کو جان ہے مارنے کی دھمکی دی اور چلے گئے۔ پھرنو بجے بینظالم ایک سوے زائد شرپندوں کو لے کرڈا کوؤں کی طرح معجد میں داخل ہو گئے ،میلا دشریف کی تیار یوں میں مصروف عبدالوحید خال کے بھائی عبدالعزیز خال اور عبدالرحیم خال اور دیگرنو جوانوں کوراڈ اورلاٹھیوں سے مارنے لگے کتنے ہی نوجوان بخت گھائل ہو گئے زخمیوں کوفورا اسپتال بھیجا گیا عبدالعزیز خاں (جن کے سرمیں چوٹ زیادہ تھی) کولکھنؤ بھیجا گیا مگراہنے نبی کی محفل سجانے والا بینو جوان زخموں کی تاب ندلا کرراہتے ہی میں جام شہادت سے سیراب ہوگیا۔

اب ایک سوال بار باردل و د ماغ میں ہیجان بریا کررہا ہے کہ جب وہائی کمتب

فکر کے دارالعلوم میں بجائے خودمجد ہے، اساتذہ، طلبہ اوردیگرلوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں تو بھر مولوی با قرصاحب کومسلمانوں کی اس محبد میں نماز پڑھنے کا شوق کیوں پیدا ہوا، کیا اس محبد میں نماز پڑھنے کا ثواب بچھ زیادہ تھا کہ اس شوق جنوں خیز میں انھوں نے قبل وخون کے دریا ہے گزرنے میں بھی کوئی خوف محسوں نہیں کیا ہے۔

کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

اں سربستہ راز کا انکشاف کوئی ان کا ہم عقیدہ ہی کرسکتا ہے، لیجے پیش خدمت ہے دیو بندی کمتب فکر کے روز نامہ اخبار'' را پی گورکھپور'' کاسنسی خیز انکشاف: " بہتی کے پرانے محلے آغا دریا خاں میں وہ مجدجس کو لے کر آج تناز عے ہیں اس کی تقمیر تقریباً ۸۵ سال قبل آغا دریا خان کے والد آغا علی خال نے کرائی تھی جس میں لوگ ایک زمانے سے نماز باجماعت اداکرتے آرہے ہیں اور نماز کے بعد گزشتہ ۲۰ رسالوں سے یہاں صلوٰۃ وسلام پڑھنے کی روایت بھی ملتی ہے۔مولا نا ہا قر نے معجد میں ہوئی جدید کاری کا نقشہ اور وثق بورڈ سے حاصل سندسعودی عربیہ کے شیوخ کے سامنے رکھااور وہاں سے لاکھوں روپیے چندے کے نام پر لے آئے اور ای طریقے کا کام بہتی میں دوسری قدیم مساجد کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ پرانی بہتی میں واقع ایک مجد کے سلسلے میں بھی انھون نے ایسی ہی کوشش کی اور مجد کے ذ مدواران کی مدد کی پیش قدمی کی مگر اوگ تیار نہیں ہوئے۔ یبال کی سوالات پیدا ہوتے ہیں وارالعلوم مدرسہ کے اندرایک عالی شان مجدموجود ہے جہاں نیج نماز ادا کرتے ہیں پرمولانا کواس معجد کی مداخلت کی کیا ضرورت تھی ،حقیقت توبیہ سے کہ عبدالعزیز کے قتل کے بعد مدرسہ کے مدرس آگرا مامت کے فرائض انجام دیں گے۔'(۱)

یہ تھا اس قتل و غار تگری کاحقیقی پس منظر جس کا انکشاف ایک دیو بندی اخبار نے برملا کر دیا اس وقت پورے برصغیر میں دیو بندی اور غیر مقلد مولویوں نے بید دھندا (۱) روز نامہ راتی گورکھپور، ۲۷ رجولائی ۱۹۹۶ء

ماری کررکھا ہے کہ یہاں کی خشہ حال معجدوں کے فوٹو اپنے عیاش سعودی آ قاؤں کے سامنے پیش کر کے کروڑوں کی رقم لے آتے ہیں جس سے مجدیں کم اورا بنی بلڈ تکمیں زیادہ قیر کرارہے ہیں اور انھیں بدمعاشیوں کے نتیج میں ہزاروں فتنے جنم لےرہے ہیں اور طرف اختلاف و بدعقیدگی کی و بائے عام جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی جارہی ہے۔ پہ حقیقت ایک کمھے کے لئے بھی ذہن سے اوجھل نہیں رہنا جا ہے کہ ناموں رسالت کے تحفظ کے لئے گالیاں کھانا اور جانمیں دینا تو ہر دور میں عاشقان رسول کی روایت اور قابل رشک سعادت رہی ہے۔ گر در دناک سوال پیرہے کہ بیریمبود وسعود کے وظیفہ خورکب تک اسلام کا چبرہ منے کر کے مسلمانوں میں اختلاف وانتشار کی آگ لگاتے ر ہیں گے۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمان جیا لے ولولہ انگریز تحریک وجھیت کے ساتھ اٹھیں اوران مٹھی بھر بدند ہبول کو قادیا نیوں کی طرح اسلام سے خارج قرار دیں۔ اورساتھ بی حکومتوں ہے مطالبات کئے جائیں کہ جس طرح سلمان رشدی کی''شیطانی آیات "رِتو بین رسول کے جرم میں سخت یا بندی عائد کر دی گئی ہے ای فر دجرم کے تحت " تقوية الايمان"، " حفظ الايمان"، "تحذير الناس" أور" براجين قاطعه " وغيره ال تمام کتب پر بینڈ لگا دیا جائے جن کی عبارتوں میں تقدیس الوہیت اورعظمت رسالت پر کا فرانہ ضربیں ہیں اوران کی کفریہ عبارتوں کی بنیاد پرعلما ےعرب ومجم نے ان کے اکثر مصنفوں کی تکفیر کے فتو ہے صادر کئے ہیں اور بیتاریخی دستاویز آج بھی'' حسام الحرمین'' کے نام سے ہر جگہ دستیاب ہے۔اگر ایسا ہو گیا تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف و ا ننشار کی اٹھائی گئیں دیواریں بھی ای لھے زمیں بوس ہو جا کیں گی اور اتحاد وخوش عقید گی کی پر بہارفضاؤں میں امت مسلمہ کی تغییروتر تی کی راہیں بھی کھل جا کیں گا۔ اب ہم ان دیو بندی اور غیرمقلد مولویوں سے بوچھنا جاہتے ہیں کہ انھوں

نے جوسعودی اور سامراجی پیٹروڈ الرکی بدستی میں قاتلانہ حملوں اور شبخون مارنے کی انسانیت سوزروش شروع کی ہے اگر پلٹ کر اہلسنت و جماعت نے اینٹ کا جواب پھر سے دینا شروع کر دیا تو تمہار اانجام کیا ہوگایہ ' پدونہ پدو کے شور بے' ملک بھر میں ان کی تعداد و بساط ہی کیا ہے، تازہ سروے کے مطابق پورے ملک میں برہ ۸ فیصد تو صرف اہلسنت و جماعت ہیں اور ۴ مرفیصد میں دیو بندی، غیر مقلد، چکڑ الوی، قادیا نی اور اہل تشیع وغیرہ ہیں۔

ہم ان عقل وخرد کے مفلسوں سے اتنااور عرض کریں گے کہ بیتو شعور قلم کا دور ہے،آج تمام مسائل زبان وقلم سے حل کئے جارہے ہیں اگر تمہارے خود ساختہ دین و مذہب میں رائی کے ہزارویں ھے کے برابر بھی صداقت ہے تو ہجوم عوام میں مناظرہ کے لئے چلے آئے بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ باہم تبادلہ خیال کے بعد ملک کے ہر بڑے شہر میں مناظرے کے لئے تاریخیں طے کرلی جائیں پھر پیے حقیقت چودھویں کی چاندنی کی طرح ہرگھر آنگن تک پہنچ جائے گی کہ نجدود یو بندے جن تح یکوں نے جنم لیا ہے ان کی تخم ریزی انگریزوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے او راس بدندہبی کے شجر سایہ دار کی آبیاری آج تک وہی موروثی آ قا کررہے ہیں عیاش عرب شیوخ کے خزانوں ہے جو رقوم فراہم ہور ہی ہیں وہ بھی ای سلسلہ کی ایک پرفریب کڑی ہے ان حقائق کی تفصیل و یکهنا بموتو تاریخ نجد و حجاز ، ننگ دین ننگ وطن ، گناه بے گنا ہی ،محافظین حرم ، الو ہابیت ، جمفرے کے اعترافات، امتیاز حق ، وہالی مذہب اور دیو بندی مذہب وغیرہ درجنوں كتابيں ہيں۔ مگريدلوگ عوام كونہ تقائق سے واقف ہونے دیتے ہيں اور نہ خود ميدان مناظرہ میں آنے کی ہمت وقوت ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر گالیاں دینا یا سڑکوں پر ہڑ بونگ مجانا اورتخ یب کاری اورقل وغارت گری کا ننگا ناچ ناچنا تو جہالت و بربریت ہے۔ہم بار بار چیخ رہے ہیں کدمیدان مناظرہ میں آئے ،گرہم اچھی طرح جانے ہیں کہ یہ کی مردمیداں کے سامنے ہرگزنہیں آئے اوراب تو مناظرہ کے نام ہی سے ان کی بیٹانی سے پیٹانی سے اور ہر باراضیں سخت نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کا اعتراف ان کے ہرمولوی کو ہے۔ یہ دیکھئے ندوۃ العلمالکھنو کے سابق مدرس مولوی محمدتقی امنی لکھتے ہیں:

'' وطن (سبیحہ بارہ بنکی) اور قرب وجوار میں شرک و بدعت کا بہت زور تھا جن کے خلاف آ واز اٹھا نابہت مشکل کا م تھا۔اس زیائے میں وعظ وتقریر کے علاوہ علما سے مناظرہ کا بھی شوق تھا،کیکن جب میں شعور کو پہنچا تو معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ اور حق کی اشاعت میں مناظرہ سودمند نہیں رہا بلکہ النا نقصان ہی ہوتا ہے۔''(۲)

ان کے وطن میں شرک و بدعت کا بہت زورتھا یہ ہے ان کی تعبیر یعنی و ہال باپ، دادا، اہل خاندان اور اہل موضع سب کے سب مشرک تھے ان کی پیدائش پر ظہور اسلام موقو ف تھا، یہ لوگ اہلسنت و جماعت کو بدعتی اور مشرک کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے جنم سے پہلے ان کی جنم بھومی پر اہلسنت و جماعت کی حکمرانی تھی، پھر یہ اپنی نو خیزی میں کسی و یو بندی کے جتھے چڑھ گئے، پھر انھوں نے علما کے اہلسنگ سے مناظرے کئے میں کسی و یو بندی کے جتھے چڑھ گئے، پھر انھوں نے علما کے اہلسنگ سے مناظرے کئے اور کرائے مگر ہر بار انھیں المناک چومیں پہنچیں اور سخت نقصانات بھی اٹھانے پڑے جس کی تکایف اٹھیں عرصہ در از تک ربی۔

ای طرح اس فرقے کی بیافسوشاک دونلی پالیسی بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ ایک جانب تو ان کا ہرفر دہاتھ میں تنہیج دہائے بیہ وظیفہ الاپتا ہوانظر آتا ہے کہ

<sup>(</sup>٢) مواوي محمرتقى امينى ، حديث كا دراتي معيار ص ٢٨٦ ، مطبوعه ديو بند\_

'' میاں کسی کو برانبیں کہنا چاہے'' بلکہ کا فر کو بھی کا فرنہ کہو کیا خبر وہ مسلمان ہوجائے۔اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ موقع یا جا کیں تو حیوانیت سے لے کر شیطانیت تک کی ہر منزل چندلمحوں میں عبور کرلیس امسال <u>199</u>2ء میں ٹھیک عیدمیلا والنبی حیایتہ کے دن کو یا گنج مؤمیں د 'دِبندیوں کی رسول دشمنی کا ایک اور انتہائی بدترین حادثہ پیش آیا \_معتبر ذرائع ہے معلوم ہوا کہ اسلامی روایات کے مطابق آبادی میں جلوس محمدی علیقے کا اہتمام کیا گیا تھاد بوا نگان مصطفیٰ علیہ علیہ کا میں جب شاہراہوں پر آئے اور خوش گلونو جوانوں اور نو خیز بچوں نے اپنی اپنی ٹولیوں میں لے سے لے ملاکر نعت نبی کے نغے چھٹر ہے تو پوری فضاعشق رسول کی عطر بیز خوشبوؤں میں ڈوب گئی لیکن بیددکش صدائیں دیو بندیوں کے خرمن باطل پر بجلی بن کرگریں۔اور پھرایئے جلتے ہوئے دلوں کی آگ بجھانے کے لئے بیرانسان نماشیطان نہتے مسلمانوں پر بالکل اسلام وخمن دہشت گردوں کی طرح ٹوٹ پڑے، ہرطرف افراتفری کا عالم بریا ہوگیا، غیرمسلموں تک میں بیہ بات عام ہوگئی کہ بدنما پیشانی والوں نے آج مسلمانوں پرعین اس وقت حمله کردیا جب وہ اپنے پینمبر کا جلوں نکا لئے میں مصروف تھے۔ بلکہ غیرمسلموں نے اپنی حیرت کا بہاں تک اظہار کیا کہ جاری معلومات میں بالکل پہلی بارید نیااضا فہ ہواہے کہ مسلمانوں کی طرح رہنے سہنے والوں میں بھی ایک ایسی جماعت پیدا ہوگئی ہے جو پیغیبر اسلام کونبیں مانتی ہے اگراہیا ہے تو پھران کے لئے محبدوں کی کیا شخصیص ان کے لئے ہمارے مندروں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ وغیرہ دغیرہ جتنے منہاتی ہاتیں۔ اورای حادثہ کے اس رخ پر تو آئی جیس مجرآ کیں اور دل لرز اٹھے کہ جلوس میں چھوٹے چھوٹے نیج این ہاتھوں میں علم مصطفے اٹھائے اور لبوں پر دروو وسلام سجائے عشق نبی کی تصویر بے خرامال خرامال چلے جارہے تھے ان ظالموں نے ان بچوں کی نازک اندا می تک کا خیال نہیں کیا بلکہ ان کواپنے زدوکوب کا نشانہ بنایا۔اوران نا ہنجاروں کی رسول وشنی پر اہل خرد نے سراس وقت پیٹ لیا جب انھوں نے ان جھنڈوں تک کو پھاڑ کر پیروں سے روندا اور نالیوں میں ڈالا جو گذید خضرا کے مقدی نقشوں اور نعر ؤ رسالت کی تحریروں سے مزین متھے کیا ان کی بدعقیدگی اور رسول دشنی کے انکشاف کے لئے اب بھی کسی نقاب کشائی کی ضرورت ہے کیا ان کے بیکر توت ان کی بد تھیدگی اور رسول دشنی کا چیج چیج کراعلان نہیں کررہے ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیقوم جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے اس کے ذکر خیر اور ای کے بوم میلادمنانے سے اس قدر بیزار کیوں ہے باوجو یکہ قرآن واحادیث کے سیٹروں دلائل اس کے جواز واستحسان کا اعلان کررہے ہیں،اور یہ کوئی محض نظری مسئلہ مہیں بلکہ صدیوں کے دامن پر تھیلے ہوئے جہبورعلما ومشائخ کے قابل تقلید معمولات اس يرشابد بين ادرآج بھي عالم اسلام کا کوئي خطه نہيں جہاں ميلا درسول علي کا عطر بيز خوشبوؤں ہے آبادیاں ندمہک رہی ہوں، ان چندمقامات کا اشٹنا ضرور کیا جاسکتا ہے جہاں وہابیت وقادیانیت اپنے پرے جما چکی ہے۔ حرمین طبیبین میں نجدی حکومت کے تسلط کے باوجود زندہ ول اورخوش عقیدہ مسلمان اینے مکانوں، خانقا ہوں اور دانش كدول مين به بزارادب واحترام ادر بصد شوق ومحبت ميلا دمصطفظ عليسة كم محفليس ا جاتے ہیں، میلادخوال حفرات جب قصائد مصطفع برصتے ہیں تو بوری فضایس والتلکیمش کاعالم طاری ہوجاتا ہے، بیاحقر جب زیارت حرمین طبیبین کے لئے حاضر ہوا تھا تو مکہ شریف میں حضرت شیخ محدث محد بن علوی مالکی دام ظلم العالی کے یہال محفل ميلا دمين شركت نصيب موكى اوريدينه منوره مين حضرت مولانا شيخ فضل الرحمٰن صاحب کے دولت کدے برمحفل میلا دمیں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دونوں ہی مجلسوں میں

عشق ووار فکگی کے وہ کیف آوراورعشق پرورمنا ظرد کھے تھے کہ آج بھی عالم تصور میں دل ور ماغ پر وجدانی کیفیت چھانے لگتی ہے۔

دراصل محفل میلاد کی یہی ایمان افروزی اورعشق پروری دشمنوں کی میلاد بیزاری کی بنیادی وجہ ہے کیونکہ جن مقاصد کے تحت انگریزوں نے تح یک وہابیت کی مالی سر پرتی کی تھی ان میں سب سے اہم اور بنیا دی مقصد عظمت رسول کا گھٹا نا اور دلوں سے عشق رسول کا منانا تھا۔ای لئے بیابل دیو بنداور غیرمقلد ہراس چیز میں شرک و بدعت کا ببلوتلاش كرنے كى ناكام كوشش كرتے ہيں جس سے انبيا واوليا كى تعظيم وتو قير كا چشمه نور ابل رہا ہو۔ اب ذیل میں میلا درسول علیہ کے حوالے سے اکابر دیو بند کے چند فق ہلا حظہ فرمائے جورضائے مولی کے بجائے آتا یان زرکی خوشنو دی کے لئے ویے

گئے ہیں:

سوال \_انعقاد مجلس ميلا د بدون قيام بروايات صحح درست بي انبيس؟ جواب ۔ انعقاد مجلس مولود ہر حال نا جائز ہے، تداعی امر مندوب کے واسطے منع ہے۔ فقط بنده رشیداحمه (۳)

سوال جس عرس میں صرف قرآن شریف پڑھا جاوے اور تقتیم شیری ہوشریک ہونا جائزے انہیں؟

جواب یکسی عرس اورمولود شریف میں شریک ہونا درست نہیں اور گوئی ساعرس اور مولود درست نبیل \_ فقط بنده رشیداحمه (۴)

براہین قاطعہ میں ہے:

" تنے بت علیق کا مولود شریف کرنااور قیام تعظیمی کے لئے کوڑا ہونا

<sup>(</sup>٣) مولوي رشيدا حمد گنگو بي ، فآوائے رشيد پيجلد ٢ ص: ١٥٠

<sup>(</sup> ۴ ) مولوی رشیداحمر گنگو بی ، فنادائے رشید پیجلد ۳ ص : ۹۴

بدعت وشرک ہے اورش کھیا کے جنم کے۔"(۵) مولوی اسلمعیل وہلوی نے محفل میلا و کے حوالے سے لکھا ہے: " اگر کوئی حضرت عینی کے تولد کے بڑے دن کی محفل کر بے تو مطعون ہو، اور مولود شریف کی محفلیں کرتے ہیں اور برانہیں ہجھتے ،سیب یہی ہے کہ اس کا رواج نہیں

مولود شریف کی محفلیں کرتے ہیں اور برانہیں بچھتے ،سب یبی ہے کہ اس کارواج نہیں اس کی رسم پڑگئی اور حقیقت میں دونوں ایک ہیں۔''(۲) پید

ابو بحر جابر الجزائری کی کتاب "مولد نبوی" کا ترجمه مشتاق احمد ندوی نے بنام "مخفل میلا د" کیا ہے۔ اول نظر میں جب یہ کتاب ہم نے دبلی میں دیکھی تو خیال ہوا کہ یہ مخفل میلا د کے جُوت و فضائل میں ہوگی لیکن جب ورق گردانی کی تو سرت کہ یہ مخفل میلا د کے جُوت و فضائل میں ہوگی لیکن جب ورق گردانی کی تو سرت افسوسناک جیرت میں بدل گئی کہ اب دن دہاڑے رہبری کے روپ میں رہزنی ہور ہی ہور کی ہور کی ہور کی ہے مصنف اس زہراگلتی ہوئی کتاب کا سبب تالیف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۵) خليل احمد أينفو ي براين قاطعه ص: ۲۲۸

<sup>(</sup>٢) مولوي الملحيل و بلوي ، تذكيرالاخوان بقيه تقويية الإيمان مطبوعه فاروقي عن ١٣٩:

پرا کیے اوراس کے چھوڑنے کی دعوت دے وہ اس لائق ہے کہ مسلمان اس سے بغض ر کھیں اور ٹاپیند کریں؟ مسلمانوں کا توبیؤض ہے کہاس کو گلے لگا کیں اور آ تکھوں میں بٹھا کیں ندکداس کوکراہیت کی نظرے دیکھیں۔"(4)

اییا لگتا ہے کہ نجدی مفتی عبدالعزیز بن باز کے میلا دوشنی پر مبنی فتوے ہے عالم اسلام میں جوغم وغصے کی لہر دوڑی تھی اے سر دکرنے کے لئے پہلے عربی میں اور پھر اردومیں اس کی اشاعت کرائی گئی ہے، کتاب کے مندرجات قطعاً اس لائتی نہیں ہیں کہ ان کی تروید میں کوئی علمی بحث کی جائے محفل میلا دے تقدس کو پامال کرنے کے لئے بے بنیاد مزخر فات اور لا یعنی مفوات کوجع کر دیا گیا ہے، دلائل وشواہد جمع کرنے کے بچائے مولف ومترجم کی نظریں سعودی ریال پر مرکوز رہی ہیں ، ہزار جدو جہد کے باوجود محفل میلا د کے خلاف انھیں قرآن وسنت اور اقوال ائمہ ہے کو کی ٹھوس دلیل دستیاب نہیں ہوئی ہوتو نا جائز رسوم جعلی طور پرمحافل میلا د کے سرڈال دیں ، وہمحفل میلا د کے عالمي منظرنامه كاجائزه ليته موئ لكهت بين:

"میلادشریف کامغبوم تمام اسلامی دنیا میں تقریباایک ہی ہے فرق یہ ہے کہ ہر اسلامی ملک میں میلاد کا لفظ استعال نہیں ہوتا ،مغرب اقصیٰ (مرائش) والے اس کو "موسم" كيتے بين ابل مغرب اوسط (جزائر) اس كؤ" ذروہ" كہتے ہيں ،مھراورمشرق اوسط میں عمو مأمولد یا میلا دکہاجا تاہے۔"

چندسطر کے بعد آل جناب لکھتے ہیں:

" يبال تك توبات وجرتسيد كي اورجوجوا ممال ميلا دميس كئے جاتے ہيں وہ کم وکیف ہر ملک والوں کی عقل وفہم ،غنا وفقر کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں لیکن ب من مشرك چزي سه پائى جاتى بن:

<sup>(</sup>٤) انو بمرجابرالجزائري محفل ميلا د (اروو) فريد بك دُيو، د بل ص: ٣- ٥

ا۔جس ولی یاسید کے نام پرموسم یا ذروہ یا میلا دوغیرہ ہور ہاہے اس کے نام پر نذرين يزهانااورذنح كرنابه

٢ \_ اجنبي عورتول اورمردول كا باجم اختلاط

سا\_رقص وسرود، ناچ ورنگ گا نااور بجانا،طبلہ وتا شااورسارنگیاں۔

٣- خريد وفروخت كے لئے ميلول كالكنا كہيں كہيں فاشى اورشراب نوشى بھى

باركى تبعرے ت بہلے انھيں كے لم سے تكم شرع بھي من ليجئے۔

اس سے ان میلا دول ، موسمول ، ذروہ وحضرہ پر اسلام کا تھم معلوم ہوگیا کہ بید ممنوع وحرام ہیں ان میں ہے نہ کوئی میلا د جائز اور نہ کوئی موسم و ذروہ وحضرہ مباح کونکہ یہ بدعت ہے اور اسلامی عقید ، کوختم کرنے اور مسلمانوں کے ماحول کو بگاڑ کی بنیاد پرقائم ہاوراس کی دلیل یمی ہے کہ ابل باطل ان کی مدد کرتے ہیں۔(۸)

ہم تو آج تک مید فیصلہ بی نہیں کر پائے کہ آیا وہا بیت کا سرر شعۂ نسب سمی مردود بہشت سے جا کرملتا ہے یارسول دشمنی کے نتیجے میں اہل تو ہب بصیرت وبصارت دونوں ہی ہے محروم ہوجاتے ہیں۔خدارااہے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر بتاہے ہندوستان کی ہزاروں آبادیوں میں ہرروز وشب ہزاروں میلا دالنبی علیجیج کی مخلیں منعقد ہوتی ہیں ،ایک محفل میلا دشریف ہی دکھا دیجئے جس میں قص وسرود، رنگ و ناچ ، گا نا بجانا ، طبلہ تا شہ اورسارنگیاں بجتی ہوں اورشراب نوشی اور فحاشی کے دور چلتے ہوں، چلئے جزائری سعودی شراب وشباب کے نشے میں کچھ نہ دیکھ سکا ، ندوی کوبھی کچھ نظر نہیں آیا ، کیا ندوہ میں ای طرح کے کذب وانتہام کا درس دیا جاتا ہے۔جس نبی کا کلمہ پردھتے ہوای کی عظمتوں ے کھلواڑ کرتے ہو۔

<sup>(</sup>٨) ابو بكر جابرالجزائرى/مشاق ندوى محفل ميلا دارده بمطبوء فريد بك وْ بِو، د بلي ص: ٣٩ ـ ٣٠

اورتم پر میرے آقا کی عنایت نہ سی نجد یوکلمہ بڑھانے کا بھی احیان گیا

میلادرسول کے اثبات پرمیرے سامنے قرآن وحدیث کے بے شار دلائل ہیں تکران مختصر صفحات میں ندان کی حمنجائش اور ندسر دست ان کی حاجت اس کے ثبوت میں عرب وعجم کے علیائے اہلسنت صدیوں سے کتابیں لکھتے چلے آرہے ہیں۔اردو میں بھی اس موضوع پر بیزوں کتابیں ہیں :اک مختصر فیم ست مضمون کے آخر میں سپر دقلم کی جائے گی۔اب ہم ذیل میں ان کے چبرے کے سامنے انھیں کا آئینہ رکھتے ہیں اور ہم پر کسی قتم کی خفگی کے بجائے یہ فیصلہ انھیں خود کرنا ہوگا کہ آئینہ تو ڑنا پہند کریں گے یا چره بدلنا۔

بيدد يكھئے اہل تو ہب(وہابیوں) کے مشہور محسن و پیشوا نواب صدیق حسن خاں كى تصنيف" الشمامة العنبريه من مولد خير البريه" بـ-ال كتاب كے چند اقتباسات ذيل مين يزه:

'' الله تعالى ہم كواور جمله ابل اسلام كوا يسى تو فيق خير رفيق حال كرے كہ ہم ہر روز کسی قدر ذکر میلا دشریف کت معتبرہ سے خود پر هیس یا کسی محتِ صادق وقمیع سنت ے من لیا کریں فقط کی یوم وماہ، تاریخ معین پر قصر نہ کریں۔ "(ص: ۱۰۵) ° اس میں کیا برائی ہے اگر ہرروز ذکر حضرت نہیں کر سکتے تو ہر ہفتہ یا ہر ماہ میں التزام اس کا کرلیں کہ کمی نہ کمی دن بیٹھ کر ذکر یا وعظ سیرت وسنت \_ \_ \_ ولا دت و و فات آنخضرت کریں، پھر ماہ وایام، ماہ رہے الاول کو بھی خالی نہ چھوڑیں۔'' (س:۵) " ولا دت شریفه مکه مکرمه میں وقت طلوع فجر کے روز دوشنبہ (پیر) بارحویں شب رہے الاول کو ہوئی ، جمہور کا قول یمی ہے ابن جوزی نے اس پر اتفاق کیا۔ بعض نے کہا ۱۲ روز الل ول کو اہل مکد کا میلا دمنانے کاعمل ای پر ہے، علامہ طبی نے کہا "روز دوشنبه ۱۲ ررمج الاول كوپيدا موئ بالاتفاق ـ " (ص: ۷)

محفل میلاد کے حوالے ہے دیگر اکابر دیو بند کے نظریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے نواب صدیق حسن خال کا بیا قتباس بھی پڑھئے اور سردھنئے:

'' جس کو حضرت کے میلا د کا حال من کر فرحت حاصل نہ ہوا در شکر خدا کا اس لغت کے حاصل ہونے پرند کرے وہ مسلمان نہیں ۔''(9)

اب بیہ فیصلہ تو قارئین ہی فرمائیں گے کہ نواب صدیق حسن خال کے اس فتو ہے کی روشنی میں منکرین بزم میلا دکا کیا تھم بنا ، یا پھرمحفل میلا دکے حامیوں کو کا فرو بدعتی گروانے والول کے دارالقصنا میں نواب صدیق حسن خال کو کس خانے میں رکھا جائے گا؟

چند سال قبل غیرمقلدین نے سعودی عرب کی استعانت سے محمہ بن عبدالوہاب کے اڑکے عبداللہ کی کتاب ' مخصر سیرت رسول علیہ ' شائع کی ہے۔ آس جناب ولا دت مصطفے کی خوشی میں تو یہ کی آزادی اور ابولھب کے تخفیف عذاب والے مشہور واقعہ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

'' جب ابولھب جیسے کا فرکا بیا حال ہے جس کے بارے میں قر آن میں ندمت نازل ہوئی کہ اس کو حضور علیان کی میلاد کی رات خوشی کرنے پر جزا (عذاب سے تخفیف) دی جاتی ہے قواس تو حید کو مانے والے مسلمان امتی کا کیا حال ہوگا جوآپ علیان کی میلاد کی خوش منائے۔''(۱۰)

کیا فرماتے ہیں مفتیان دیو ہنداور اساطین غیر مقلدین اپنے بابائے ذہب کے لخت جگر کے بارے میں؟؟ ای پربس نہیں، پاکتان کے مشہور دانشور کوٹر نیازی

<sup>(</sup>٩) نواب صديق حسن غال بهويالى الشمامة العنمرية من مولد خير البرية ص: ١٢

<sup>(</sup>١٠) عبداللد تن تدبن عبد الوباب نجدى مختصر ميرة الرسول المكتبة السلفية ، لا جورس: ١٩

رمقلدین کے متند پیشوا مولوی داؤد غزنوی کے یادگار کارنا مے کے حوالے سے بین:

" كالماء تك برصفير مل محن انسانيت عليظة كي يوم ولادت كي اجميت س بالكل عافل تھے، خال خال لوگ بارہ وفات كے نام سے كچے حلوہ كير برختم شريف یڑھ کر بچوں یاغر باء میں تقسیم کردیتے تھے،مولانا مرحوم کے ایما یرمجلس احرار اسلام کی وركنگ كميني سے ايك ايجند اجارى مواجس كامتن" احيائے يوم ولادت سرور عالم" تھا۔ اجلاس منعقد ہوا، افتتاحی تقریر مولانا داؤد غزنوی کی تھی انھوں نے اجلاس کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا'' صاحبوا یوں تو اللہ تعالی نے انسانوں کی رہبری کے لئے کثیر تعداد میں پنجبرمبعوث فرمائے لیکن عرصہ دراز سے صرف دوامتیں قابل ذکر چلی آ رہی ہیں ہسیحی اور مسلم مسیحی دنیا بحر میں اپنے نبی کا یوم ولا دت بڑے تڑک و احتشام سے مناتے ہیں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اسلامی دنیا محن انسانیت کے جشن كاكوكى ابتمام نبيل كرتى، آج كا اجلاس اى غرض سے بلايا كيا ہے۔ ميس مولانا عبد الكريم منابله ع عرض كرتا بول كدوه الضمن مين كوئي طريقة تجويز فرمادي اس ير منابله صاحب في باره رائ الاول كون ايك جلوس كى تجويز چيش كى ،جس يرمولانا عطاء الله شاہ بخاری نے فرمایا کہ اس سلسلہ میں دو حیار ون پہلے علاقوں میں سیرت یاک پر جلسے منعقد کئے جا کیں تا کہ لوگ شامل جلوس ہونے پر آمادہ و تیار ہو تیں۔

چنانچہ پورے بنجاب میں سرت پاک پر جلے ہوئے، بڑے بڑے علائے دین نے مسلمانوں کے دلوں کو حب رسول سے گر مادیا۔ مولانا دا وُدغونوی پھولے نہ ماتے تھے بغل میں صفال شدہ کلباڑی ہاتھ میں رسید بک کی کائی ادھرادھر دوڑے پھر رہے تھے۔ عیدمیلا دالنبی کا سب سے پہلا جلوس امرتسر المجمن پارک سے ذکلا۔ آگ آگا کے ایک کار میں حفیظ جالندھری کا سلام لاؤڈ سپیکر پر گونج رہاتھا، اس کے بعد ٹولیوں کی ٹولیاں ٹرکوں، گھوڑ دوں اور سائیکلوں پر نعرہ تجمیر اور نعرہ رسالت بلند کرتی جار رہی

تحيس، كفار بيبة زده تھے۔۔۔ '(١١)

شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے ۳ راگست ۱۹۲۹ء کوعید میلا دالنبی عَلَیْ منانے کی پرزورا پیل کرتے ہوئے فرمایا:

" تمام مسلمانوں سے پرزورا پیل کی جاتی ہے کہ اتحاد اسلام کی تقویت، حضور مرور کا نئات کے احترام واجلال، حضور سرور عالم علی کے سرت پاک کی اشاعت کے لئے ۱۲ ررجے الاول کو ملک کے طول وعرض میں ایسے ظیم ترین بلیغی جلسوں اور مظاہروں کا انتظام کیا جائے جو حضور سید المرسلین علی کے عظمت کے شایان شان موں۔ اس مبارک دن ہر آبادی میں علم اسلام بلند کیا جائے اور تمام فرزندان اسلام اس علم کے بیچے جمع ہوکر خداوند پاک سے عبد کریں کہ وہ ہرقدم پر رسول اللہ علی کے اس علم کے بیچے جمع ہوکر خداوند پاک سے عبد کریں کہ وہ ہرقدم پر رسول اللہ علی کا طاعت مصطفے گوجرانوالہ)

ڈاکٹر صاحب نے بیالی حسب ذیل علماء اور سیاسی دانشوروں کی موجودگ میں کی تھی: مولوی محمد سلیمان مجلواری ،مولوی کفایت الله،مولوی غلام رشید،مولوی احمد سعید دہلوی، مولوی احمد علی، مولوی شوکت علی، مولوی محمد شفیع داؤدی، مولانا حسرت موہانی، مولانا محم علی، مولوی ظفر علی خال، اور سرعبدالقادر وغیرہ۔ان دانشوروں نے ڈاکٹر اقبال کی ممل تا ئیدی۔

اگرعیدمیلا دالنی کا جلوس اور بزم میلا د کا انعقاد کفر و بدعت اور تابل گردن زونی جرم ہے تو بیفتو مے صرف اہلسنت و جماعت پر ہی نافذ کیوں ،اس جرم میں تو آپ کے خود ساختہ بزرگ ہم ہے بھی پیش پیش ہیں۔ کیا ان دوغلی پالیسیوں اور متضاد حرکات ونظریات نے امت مسلمہ کے شیرازہ کو منتشز نہیں کیا ہے۔ اور مسلم معاشرہ میں گھر گھر،

<sup>(</sup>۱۱) مولا نا كور نيازى، روز نامه بنگ لا مور، الوار ٢٥ رجمادى الاولى ١٠٠٠ ماري ١٩٨٢،

گرگر جواختلاف واختثاری قیامت آثوب آگ بخرک اتفی ہے اس کے پس یہ خیر مقلدین اور دیو بندی کمت فکر کی منظم سازش کارفر مانہیں ہے؟ آپ ٹھنڈے دل۔ یہ درج بالااقتسابات کو پڑھے اور سردھنے یاسر پٹنے ناطقہ سر بگر یبال ہے اے لیا کہے۔

میلاد مصطفے قرآن وحدیث ہے بھی ٹابت ہا ورعبدر سالت، عہد صحابا دار محبد تا باور عبد رسالت، عہد صحابا ور عبد تا باور عبد تا باور کی ہوتا رہا ہے۔ اگر چہ نوعیت جداگا نہتی ، مروجہ انداز سے اس مبارک عبد تا بعین میں بھی ہوتا رہا ہے۔ اگر چہ نوعیت جداگا نہتی ، مروجہ انداز سے اس مبارک کام کا آغاز ساتویں صدی ہجری سے ہوا، اور بیخوب یا در ہے کہ ہرنی چیز بدعت قبیعہ نہیں ہوتی ۔ علائے اہلسنت نے اس بحث کو ہڑی تفصیل سے سیروں دلائل وشواہد کے مہرئی چیز بدعت قبیعہ ساتھ مبر بن کیا ہے، جفیل تفصیل در کار ہو کتب اہلسنت میں ملاحظہ کریں ، ہم سردست ہرنی چیز کو بدعت ضالة کہنے والوں کے خلاف ان کے گھر کی صرف ایک شہادت پر اکتفا ہرنی چیز کو بدعت ضالة کہنے والوں کے خلاف ان کے گھر کی صرف ایک شہادت پر اکتفا کرتے ہیں۔ برصغیر میں تحریک و ہابیت کی شاخ جماعت اسلامی کے بانی مولا نا ابوالعلیٰ مودودی لکھتے ہیں:

محفل میلا دجس میں کو کی اخلاف شرع کام نہیں ہوتا بلکداس میں پورے ادب (۱۲) ابوالعلیٰ مودودی۔ ایشیا، لا ہورجلد ۲۵، شاره ۱۸، ۱۸ ریمادی الا والی و سیاح سرگی د ۱۹۸ (۱۲)

واحترام كے ساتھ ذكر رسول ہوتا ہے، اس كا آغاز موجودہ بھيت كی شكل بیں شیخ المشائخ عمر بن محمد موصلی نے اپنے شہر موصل میں كيا، شارح صحیح مسلم امام نبوی كے استاذ و شیخ حضرت شہاب الدین ابومجمد عبد الرحمٰن بن ابراہیم معروف بدابوشا مدقم طراز ہیں:

انتھائی نیک کاموں میں ایک محفل میلاد کا انعقاد
ہے جس کا آغاز ہارے زیانے میں ہوا۔ یہ نبی
کریم علی کے بوم پیدائش کے دن ہرسال شہر
اربل میں ہوتا ہے، اس میں صدقات و گوکاری
افرزینت و مسرت کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں
فقراً و مساکین رتقیم طعام وغیرہ سے انعقاد میلاد
کرنے والے کے دل میں محبت رسول اور عظمت
رسول بیدا ہوتی ہے۔ اور نبی کریم علی کی کہ کے
بعثت مبارکہ پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا جاتا ہے جو
بعثت مبارکہ پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا جاتا ہے جو
بن کرتشریف لائے۔

ومن احسن ماابتدع في زماننا من هذا القبيل ماكان يفعل بمدينة اربل حبرالله تعالىٰ كل عام في اليوم ألموقق ليوم مولد النبي من الصدقات و المعروف و اظهار الزينة والسرور فان ذالك مع ما فيه من الاحسان الى الفقراء مشعر بمحبة النبي من في و تعظيمه و جلالته في قلب فاعله و شكرالله تعالىٰ علىٰ مامن به من ايجاد رسوله الذي ارسله رحمة للعالمين من علىٰ جميع المرسلين.

و کان اول من فصل ذالک اوراس کا آفازش محمد عمر فرموس مین کیا جو بالموصل الشیخ محمد عمر انتقائی مشہور اور نیک وصالح تھے اور پھران کی موصلی احد الصالحین المشہورین تقلیر شہشاہ اربل وغیرہ ملاطین نے کی۔اللہ ان و به اقتدیٰ فی ذالک صاحب اربل پر محت و ففران کی بارش فرمائے۔ و فیرہ رحمه ما اللہ تعالیٰ۔(۱۳)

حضرت ملاعلى قارى، علامه طبى اورعلامة قسطلانى عليهم الرحمه لكهة بين: ثم لازال اهل الاسلام في سائر تمام اطراف واكناف مين مسلمان محافل ميلادكا الاقطاب والمدن الكبار يحتفلون التمام بزئرك واضثام س ماه رؤي الاول فی شهر مولده و بعمل الولائم می کرتے ہیں، اس کی راتوں میں مدقات و خیرات، مسرت و شادمانی اور اعمال صالی بھی خوب کرتے ہیں۔میلاد النبی کی وایتوں کو جی خوب ذوق وشوق سے پڑھتے ہیں، پھراس کی بر کتیں ابر کرم بن کر ان پر خوب خوب برسیں

البديعة المشتملة على الامور البهجة الرفيعة، ويصدقون في لياليه بانواع الصدقات، ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات، ويعتنون بقرأة مولده الكريم ويظهرعليهم من بركاته كل فضل

عظیم- (۱۳)

عالم اسلام كى مروجه رسم ميلا دكا آغاز عظيم برگزيده صفت بلنديا بيعاشق رسول شیخ المشائخ عمر بن محد علیه الرحمه فے شہر موصل میں کیا، پھران کی اتباع سب سے پہلے سلطان مظفرالدین شاہ اربل نے کی ، یہ بادشاہ انتھائی صالح بزرگ ،متقی ،کریم النفس اورمتبع شريعت تقابه

شارح مواهب اللدنية حفرت علامه زرقاني تاريخ ابن كثير كے حوالے سے لكھتے ہيں:

كان السلطان ابو سعيد یعنی سلطان ابوسعید مظفر انتفائی بزرگ، بلند مظفر شهماً شجاعاً بطلاً عادلا، همت، عدل برور صد قابل تعريف اور نيك محمود السيرة

سلطان مظفرالدین جب میلا دمصطفا کا اہتمام کرتے تو اس دور کے بلندیا پیہ علاء ومشائخ اورصو فيه واتقيا بهى شريك موت اورخوب فيضياب موت اوراس بركوكي (۱۴) بحواله امام مخاوی، سل المحد ی جلد اص: ۹ ۳۳

تکیرنہیں کرتے لیفذایہ کہہ کرمیلا دکوشرک و بدعت کہنا کہ ایک عام سلطان نے اس کی بنا ڈالی بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ جمہور علما سے کرام کی شرکت اور ان کا کمال ادب و احرّ ام اس کے جائز وستحسن ہونے پر نا قابل شکست دلیل ہے۔

سبطابن جوزي رقم طراز بين:

و كان يحضر عنده في مولد لين شاه مظفرالدين كي مجلس ميلاد مي بوك النبي اعيان العلماء والصوفيه. بوك النبي اعيان العلماء والصوفيه.

یہ نیک خصلت شہنشاہ شہرار بل میں رئیج الاول شریف کے بورے مہینے مخفل میلا دکو جاری رکھتاا در تین لا کھاشر فی اس مبارک محفل پرخرچ کرتا تھا۔

انوار آفاب صدافت کے مصنف علامہ زرقانی کی تاریخ عربی کے حوالے نقل کرتے ہیں:

"سلطان مظفرالدین علم حدیث پس برام مربطم صرف ونحو اور لغت و تاریخ عرب پس کال تھا۔ بہت سے ملکوں پس سنر کر کے اس نے علم حاصل کیا تھا اکثر ممالک اندلس، مراکش، افریقد، دیار محروشام و دیار شرقیہ و فر بیدو عراق و فراسان و ماثر ندران وغیر بابش علم حاصل کیا اور لوگوں کوفائدہ پہنچایا، انجام کار ۱۳۰ ھ جس شہر اربل پس آیا یہاں سلطان سعید مظفر کے لئے مولد شریف لکھا گیا آس کا نام" کتاب التو یرفی مولد السراج المنیر" رکھا اور خاص باوشاہ کے رو برو پڑھا۔ باوشاہ بہت خوش ہوگا و کا اوراکی ہزارا شرفی انعام فرمائی۔" (18)

پھر عالم اسلام کی آبادیوں میں پورے اہتمام شوق اور کمال ادب واحترام کے ساتھ گھر گھر محافل میلا دمنعقد ہونے لگیں۔ اور اس کی خیر و برکت کا ظہور سرکی آنکھوں ہے دیکھا جانے لگا اور آج بھی دیکھا جارہا ہے۔

(10) انواراً قاب صداقت ص:٢٦، تاريخ عربي ، انوار الساطعه واليوارق اللا معدوفيره-

حضرت شاه ولی الله محدیث د الموی فر ماتے ہیں:

" مکہ معظمہ میں حضور علی کے ولادت باسعادت کے دن ایک ایک میلادی میلادی میلادی میلادی میلادی میلادی میلادی میں برید درود وسلام عرض کررہ خصاص میں فرید ہوئے اور خصاص میں نواز ہوئے اور خصاص میں نواز ہوئے اور جمن کا مشاہدہ آپ علی ہوا، اچا تک میں نے دیکھا اس محفل پر جن کا مشاہدہ آپ علیہ ہوا، اچا تک میں نے دیکھا اس محفل پر انواز و تجلیات کی برسات شروع ہوگئی، انواز کا بیعالم تھا کہ جھے اس بات کا ہوش نہ رہا کہ میں نے فلاہری آ تھوں سے دیکھا تھا یا فقط باطنی آ تھوں سے، بہر حال جو بھی ہو میں نے فورو خوش کیا تو جھے پر بیر حقیقت مکشف ہوئی کہ بیانواز ان ملائکہ کی وجسے میں نے فورو خوش کیا تو جھے پر بیر حقیقت مکشف ہوئی کہ بیانواز ملائکہ کے ساتھ رہت ہیں جو ایک مجلس پر مامور ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ انواز ملائکہ کے ساتھ رہت ہیں جو ایک کا فرول ہور ہاتھا۔" (۱۲)

حفرت شیخ عبدالحق محدث د ہلوی فرماتے ہیں:

"اے اللہ! میراکوئی عمل ایسانہیں جے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال فساد نیت کا شکار ہیں، البتہ جھے فقیر کا ایک عمل محض تیری عنایت سے اس قابل ہے اور وہ یہ ہے کہ مجل میلاد کے موقع پر کھڑے ہوکر سلام پڑھتا ہوں اور انتھائی عاجزی و اکساری اور محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب یاک علیقہ پرسلام پڑھتا ہوں۔

اے اللہ اوہ کون سامقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کرتیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اس لئے اے ارتم الرجمین مجھے پورایتین ہے کہ میرابیہ علی کھی رانگاں نہیں جائے گا بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور جو کوئی ورودو سلام پڑھے اور اس کے وسیلے سے دعا کرے وہ بھی مستر دنیس ہوگی۔'(۱۷)

<sup>(</sup>۱۲) شاه ولی الله محدث و بلوی ، فیوض الحربین ص: ۸۰\_۸۸ (۱۷) شاه عبدالحق محدث و بلوی ، اخبار الا خیار

د بوبندى كمتب فكر ك مشهور بيرومر شدحصرت شاه الداد الله مهاجر كلى مولانا نذير

احدام وری کے نام اپنے ایک ملتوب میں رقم طراز ہیں:

" فقیرمجلس شریف میلا دمبارک کا مع بعیت گذائیه معوله علائے شات صلحاء و
مشائخ کرام بار ہا اقرار کر چکا ہے اور اکثر کا عامل ہے جیسا کہ فقیر کی دیگر تحریرات و
ققریرات سے بیشمون ظاہر ہے، فقیر کواس مجلس شریف کے باعث حسنات و برکات
کے معتقد ہونے کے علاوہ بیعین الیقین ہے کہ اس مجلس مبارک میں فیوش وانوار و
برکات ورحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ "(۱۸)

امام این جوزی فرماتے ہیں:

"ب بات نہایت بی مجرب ہے کی محفل میلاد کا انعقاد کرنے والا اس کی برکت ہے پورے سال امن میں رہتا ہے اور اس میلاد کی برکت سے اپنے مقاصد کوجلد پالیتا ہے۔"(19)

جہاز مقدس کے مشہور محدث شخ محد بن علوی مالکی فرماتے ہیں:

"بدعت حند میں سے ایک اہم عمل ذکر میلا دیس آپ کی تعظیم کے لئے کھڑا

ہونا بھی ہے۔ اور بیمستحب ہے اور بیعمل خوشی کے اظہار کی ایک صورت ہے بلکہ
علائے احناف نے فرمایا کہ جب لوگ تعظیماً ایسا کر رہے ہوں اور ایک آ دی (حضور

کے ادب کو پند نہ کرتے ہوئے ایسا) نہ کرے تو اس سے کفر لازم آنے کا خطرہ

ہے۔" (۲۰)

حسن المبنّا مصری صدر جماعت الاخوان المسلمون کی ڈائری جماعت اسلامی

باکسّان کے ایک ادارہ نے شائع کی ہے۔اس ڈائری بیس حسن البنّا نے مجلس میلاد کے

(۱۸) شاہ امداد الله مها جرکی ،انوار ساطعہ ص:۳۲۳، تاریخ کمتوب سے رمضان کو سال ہو۔

(۱۹) این جوزی ، بحوالہ ذفائر محمد بیاردواز شیخ محمد بن علوی مالکی ص: ۳ سا دعوت اسلامیہ لا ہور

(٢٠) شيخ محرعلوي ماكلي ، ذخار محربيه اردوص: ٢٠١١ عالمي دعوت اسلاميدا بور

انعقاد کا ایک انتقانی عشق انگیز واقعہ سردقلم کیا ہے، عبرت انگیزی کے خیال سے نذر قارئین ہے ممکن ہے کسی منکر میلا دکو قبول حق کی توفیق نصیب ہوجائے۔ حس البنا مصری لکھتے ہیں:

" بچھے یاد ہے کہ جب رہے الاول کامبینہ آتا تو کیم رہے الاول سے لے کر ۱۱۲ روج الاول تک معولاً بررات بم حصانی اخوان میں سے کی ایک کے مکان برمحفل میلاد منعقد کرتے اور میلادالنبی علیہ کا جلوس بنا کر نکالتے۔ اتفاق سے ایک رات برادرم شخ طلی الرجال کے مکان پرجم ہونے کی باری آ گئی۔ہم عادۃ عشا کے بعدان كے مكان ير حاضر ہوئے ديكھاكہ پورا مكان خوب روشنيوں سے جگمگار ہاہے،اسے خوب صاف وشفاف اورآ راستہ و بیراستہ کیا جاچکا ہے۔ شخ هلمی الرجال نے رواج کے مطابق حاضرین کوشربت اورخوشبوپیش کی ،اس کے بعد ہم جلوس بن کر فکلے اور بدى مرت وانبساط كے ساتھ مروج نعيس اور نظميس پڑنے رہے۔ جلوس ختم كرنے کے بعد ہم شیخ خلعی الرجال کے مکان پرواپس آ گئے اور چندلحات ان کے پاس بیٹھے رب، جب اشخ کے توشیخ طلی نے بری لطافت آمیز اور ملکے تھلکتم کے ساتھ اعا تك بداعلان كياكه: انشاء الله كل آب حضرات مير، بال على الصباح تشريف لے آئیں تا کدروجید کی تدفین کرلی جائے، روجید شخ طلعی کی اکلوتی پی تھی، شادی كے تقریباً اارسال بعد اللہ نے شخ كوعطا كى تھى، بچى كے ساتھ اٹھيں اس قدرمجت و وابستگی تھی کہ دوران کا م بھی اسے جدانہیں کرتے تھے۔

ﷺ کی اس اطلاع پرہم بھونچکے رہ گئے ،عرض کیاروجہ کا انقال کب بوا؟ فرمانے
گئے آج می مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ،ہم نے کہا آپ نے ہمیں پہلے کیوں اطلاع نہ
دی ، کم از کم میلا دا لنبی کا جلوس کی اور دوست کے گھرے نکا لیتے ، کہنے گئے جو پھے ہوا
بہتر ہوااس سے ہمارے حزن وغم میں تخفیف ہوگئی اور غم مسرت میں تبدیل ہوگیا ،کیا
اس نعمت سے بڑھ کر اللہ تعالی کی اور کوئی نعمت درکار ہے۔'(۲۱)

<sup>(</sup>٢١) حسن البناءمتر جم فليل احمد حامدي مطبوعه اسلامك ببليكيش لا مور

اس عشق انگیز واقعہ ہے اندازہ لگائے کہ امت مسلمہ میں کیے کیے عاشقان مصطفا گزرے ہیں، جب ہمارے ولوں میں عظمت رسول اور عشق رسول کی شمعیں ورخشال تھیں تو ہم باہم متحد و متحکم تھے، لیکن اسلام وشمن سازشوں نے ہمارا یہ فکری اور عملی اتحادیارہ یارہ کردیا،اب تو حال میہ ہے کہ کوئی محفل میلاد سجاتا ہے اور کوئی شرک دہدعت کے فتوے لگا تا ہے اس پر بھی سکون نہیں ملتا ،ظلم و بربریت کا نگا ناچ ناچتے ہیں اورائل و غارت گری کا طوفان کھڑا کرویتے ہیں اوراب ان لوگوں نے ایک طریقہ اور ٹکالا ہے كه جب عاشقان مصطفح جلوس ميلا دالنبي عليلة كاامتمام كرتے ہيں توبيه اسلام دشمن پولیس، انظامیہ میں اس متم کی رپورٹیس درج کرادیتے ہیں کہ عیدمیلا دالنبی علیہ ک جلوس کی ہرگز اجازت نہ دی جائے ورنہ فرقہ وارانہ فسادات بجڑک اٹھیں گے، ہندوستان جیسے حساس ماحول میں انتظامیہ (جو بجائے خود اسلام دشمن ہے) بہانہ پا کرعید میلا دالنبی کے جلوس اور جلسوں پر پابندی لگا دیتی ہے۔ میں امت مسلمہ ہے بار بار ا پلیں کرتا ہوں آؤمتحد ہوجائیں اس وقت پوراعالم کفراسلام کے خلاف جدید آسلحوں کے ساتھ میدان جنگ میں ہے، ہم ماضی میں متحد تھے تو بوے بڑے فراعنہ زمانہ ہمارے ناموں سے کا نیچ تھے۔اور ہمارے اسلاف کا نقطہ اتحاد فقط عشق رسول تھا۔ یہ سٹمع جب ہے بچھی ہے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جا گرے،اب ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو نظرنہیں آرہا ہے۔اب قافلہ اتحاد منظم ہوتو کیسے ہو۔اسلام کی سربلندی کے لئے پیش قد ك رود كيے مو؟

اسلام کی اولین جلوہ گاہ جازمقدس جب سے الل تو ہب نجد بول کے تسلط میں آیا ہے دولت وثر وت کے الجے چشمول کے باوجود حکومت جاز کی ہیبت وشو کت زیر زمین دفن جو کررہ گئی ہے، نارواعیش وعشرت اور عیاشی اور فیاشی کا دور دورہ ہے۔ معودی

ارباب اقتدار کے دل ود ماغ امریکہ و برطانیہ کے گروہ و چکے ہیں فیجی جنگ کے بعد سے
آج تک وہاں امریکی فوجی خزیر خوری ، شراب نوشی اور زنا کاری کا ارتکاب کر رہے ہیں
مگران حکمرانوں کے سروں ہیں نہ وہ آ تکھیں ہیں جوحی کودیکے سیس اور نہ ان کے پہلو
میں وہ دل ہیں جواحیاس زیاں کرسکیں ، یہ سارا اندھیر صرف اس لئے ہے کہ ان کے
اعتقاد وفکر کے دبستاں سے عشق رسول کا باب ہی نجدیوں نے نکال دیا ہے جبکہ حق و
صدافت کی سرمتی ہوں اور عزیمیت واستقامت کے جرت انگیز ولوولہ وشوق کا حقیقی
مرکز صرف اور صرف عشق رسول تھا۔ ذراچند لیمے ظہر کر سعودی عہد حکومت ہے قبل کے
مرکز صرف اور صرف عشق رسول تھا۔ ذراچند لیمے ظہر کر سعودی عہد حکومت قبل کے
جاز مقدس پر ایک نگاہ ڈالئے۔ یہی مکہ محرمہ جہاں آج عید میلا دالنبی عیافی کا جشن
جیاز مقدس پر ایک نگاہ ڈالئے۔ یہی مکہ محرمہ جہاں آج عید میلا دالنبی علیہ مرمہ کی میا استمام ہوتا تھا۔ اخبار'' القبلہ'' مکہ مکرمہ کے حوالے سے جشن عید میلا دالنبی مکہ مکرمہ کی اہتمام ہوتا تھا۔ اخبار'' القبلہ'' مکہ مکرمہ کے حوالے سے جشن عید میلا دالنبی مکہ مکرمہ کی ایک ریورٹ پیش خدمت ہے:

 وہاں پہنے کرمؤدب کھڑا ہوگیا اور ایک شخص نے نہایت مؤرٌ طریقے سے سرت ، احمد یہ علی ہیاں کی ،جس کوتمام حاضرین نہایت خشوع وضوع کے ساتھ سنتے رہے اور ایک عام سکوت تھا جو تمام محفل پر طاری تھا۔ ایسے متبرک مقام کی بزرگ کسی کوترکت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی اور اس یوم سعید کی خوثی ہر شخص کو بے حال کئے ہوئے تھی۔۔

اس کے بعد شخ فواد نائب وزیر خارجہ نے ایک برجت تقریر کی جس میں عالم انسانی کے انقلاب عظیم پر وشی ڈالی جس کا سب وہ خلاصۃ الوجود ذات بھی علی انسانی کے انقلاب عظیم پر وشی ڈالی جس کا سب وہ خلاصۃ الوجود ذات بھی علی ہے۔

انسانی کے انقلاب عظیم پر وشی ڈالی خسی تھیدہ پڑھا جس کوئ کر سامعین بہت محظوظ ہوئے اس سے فارغ ہو کے ایک کر کے زیارت کی،

ہوئے اس سے فارغ ہو کر سے صول نے مقام ولا دت کی ایک ایک کر کے زیارت کی،

پھر والی ہو کر حرم شریف میں نماز عشاا دا کی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب حرم شریف کے ایک والان میں مقررہ سالانہ بیان میلاد سننے کے لئے جمع ہو گئے یہاں جمی مقرر نے نہایت خوش اسلوبی سے اخلاق واوصاف نبی کر یم علی ہیاں گئے۔

عید میلا دکی خوش میں تمام پھریاں، دفاتر اور مدار تر بھی بارہویں رہے الاول کو عید میلا دل کو کے بارہویں رہے الاول کو ایک دن کے لئے بند کر دیئے گئے اور اس طرح بیخوشی وسرور کا دن ختم ہوگیا۔''(۲۲)

داون پرتفد میں دبلی کے برگزیدہ عالم دین حضرت مولا ناعبدالرجیم دبلوی نے علائے جاز سے عیدمیلا دالنبی علیائے کے حوالے سے ایک استفتاء کیا علائے حربین کے جواب کا حاصل بیتھا کہ جومولود شریف اور قیام تعظیمی کا افکار کرے وہ برعت ہے، حاکم شرع پرلازم ہے کہ ایسے محرمیلا دکو بخت سزادے، بیداستفتاء مکد محرمہ، مدیند منورہ، جدہ شریف اور جدیدہ شریف کے اکا برعلاء کی بارگاہ میں چیش کیا گیا تھا، جواب دینے والے اور ان پرتفمد میں کرنے والوں کی کل تعداد ۹۳ متی ، حضرت مولا ناعبدالرجیم دہلوی نے اور ان پرتفمد میں کرنے والوں کی کل تعداد ۹۳ متی ، حضرت مولا ناعبدالرجیم دہلوی نے بیڈنا وے اپنی کتاب '' روضتہ النعیم فی ذکر النبی الکریم'' میں درج کر کے شائع کئے تھے، ایک بیکوالہ ماہنامہ'' طریقت''لا ہور مارج کے ایک عین درج کر کے شائع کئے تھے،

وہ کتاب اس وقت نایاب ہے اس لئے موضوع کی مناسبت سے اضیں ذیل میں نقل کیا جارہا ہے۔اصل فتو عربی میں تھے اس لئے دہلوی صاحب نے مع ترجمہ شائع کئے تھے ان کے ترجمے کی قدیم اردوزبان اس وقت غیر مانوس معلوم ہوتی ہے اس لئے ترجمہ ہم اینے قلم سے کررہے ہیں:

حب ذیل مندین آپ کا ارشادگرای کیا ہے کہ ارشادگرای کیا ہے کہ بیدائش مصطفے کا ذکر کرنا اور ذکر ولا دت کے وقت قیام کرنا بایں طور کہ اس میں ۱۰ ان کی تعیین ، مکان کی آرائش، خوشبو کا استعال، قرآن کی کی صورة کی تلاوت اور مسلمانوں کے لئے کھانے کا اہتمام بھی ہو، کیا اس بھیت کے ساتھ برم میلاد کا اہتمام کرنے والا انعقاد جائز ہے؟ اور اس کا اہتمام کرنے والا تواب کا مستق ہوگا یا نہیں۔ ییان فرما کی اللہ تواب کا مستق ہوگا یا نہیں۔ ییان فرما کی اللہ تواب کا مستق ہوگا یا نہیں۔ ییان فرما کی اللہ تواب کا مستق ہوگا یا نہیں۔ ییان فرما کی اللہ توابی آپ کو جزائے فیرعطافرمائے۔

سوال: ماقولكم دام فضلكم فى ان ذكر مولدالنبى شيئ والقيام عند ذكر ولادة خاصة مع تعيين اليوم و تزئين المكان واستعمال الطيب و قرأة سورة من القرآن و اطعام للمسلمين هل يجوز ويثاب

بينواجز اكم الله تعالىٰ

اک سوال پر مکه مکرمه کے مفتیان عظام اور علماء کمبار نے حسب ذیل جواب ... عنایت فرمایا:

بلاشبہ اس مندرجہ بالا جیت کے ساتھ میلاد شریف کامعمول انتھائی پندیدہ اور متحب ہے، اس لئے علاے متقدین نے بھی اے متحن کہا اور ولادت مبارکہ کے ذکر کے وقت قیام بھی متحن ہے۔ اور اس کامکر بدعت سیئر میں جتلا ہے، کیونکہ وہ ایس چیز کا مکر ہے جو اللہ تعالی اعلم ان عمل المولد ، نشريف بهذه الكيفية المذكورة مستحسن مستحب لان العلماء المتقدمين قداستحسنوه و ، قداستحسن القيام عند ذكر

الولادة الشريفة فالمنكر اورجهور ملمانوں كنزديك متحن ب-اثر لهذه مبتدع بدعة سية مذمومة ابن معود ميں بكر ملمان جس چيزكو پيند لانكاره على شئ حسن عندالله كريں وه اللہ تعالی كنزديك بحی پنديده ب، والمسلمين

> كما جاء فى حديث ابن مسعود قال ماراه المسلمون حسناًفهوعندالله حسن، والمراد من المسلمين ههنا الذين كمل

> الاسلام كالعلماء العاملين و علماء العرب و المصر والشام والروم والاندلس كلهم رأه حسنا في زمان السلف الى الآن فصار عليه اجماع الامة فهوحق ليس بضلال،

قال رسول الله نَظِيُّ لا تجتمع امتى علىٰ ضلالة فعلىٰ حاكم الشريعة تعزير منكره والله اعلم

اس فنوے پر مکہ مکرمہ کے ۳۴ مفتیان نداہب اربعہ کی مہریں شبت ہیں۔ اب ذیل میں بعینہ مذکورہ سوال پر مدینہ منورہ کے مفتیان کرام کا متفقہ فتو کی ملاحظہ فرمایئے:

-01

اور عرب بمصر، شام، روم اور اندلس کے تمام علاے کرام نے اسے عبد سلف سے آج تک مستحن بی کہا ہے، تو اس طرح اس پر اجماع است ہوگیا،

لخذابرم ملاد كاابتمام كرنا بلاشبح ت-

نی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کدمیری امت بھی گراہی پر شفق نہیں ہوگی، لفذا حاکم شرع پر لازم ہے کہ اس کے منکر کو سزا دے۔ واللہ تعالی اعلم ميلاد شريف مي جن چيزوں كا ابتمام كيا جاتا ب، مثلًا صدقات و خرات، التھ كھانے اور شریی وغیرہ کا تقتیم کرنا، رسول کریم کے ذکر و الدوت ك وقت قيام كرنا، كلاب ياشي كرنا، اگریتیاں سلگانا، مکان کی زیبائش کرنا، قرآن عظیم کی آیات تلاوت کرنا، نبی کریم کی بارگاه میں صلاة وسلام يرحنا، اورفرحت وسرت كا بجريور اظهار كرنام بلاشبه بيرانتفاكي بنديده اور اجرو فضيلت والى چزي بير ان كا انكاركوئي بدعتى عی کرے گا۔ اس کی بات پر برگز توجہ نہ دی جائے۔ بکد حاکم اسلام پرلازم ہے کداس کوسرا دے۔واللہ تعالی اعلم

.اعلم ان ماصنع من الولائم في مولد الشريف و قربة لحضرة المسلمين وانفاق الطعومات و قيام عند ذكر ولادة الرسول الامين ورش ماء الورد وايقاد البخور و تزئين المكان و قرآة شئ من القرآن، والصلوة علىٰ النبي عَلَيْهِ واظهار الفرح و السرور فلا شبهة في انه بدعة حسنة مستحبة و فضيلة مستحسنة فلاينكرها الاالمبتدع لا استماع بقوله بل سنى حاكم الاسلام ان يعزروهـ والله اعلم

اس فتوے پرمدیند منورہ کے وسطلائے کرام اور مفتیان عظام کی مہریں ثبت ہیں۔مفتیان جدہ نے مولا ناعبدالرجیم دہلوی کے استفتاء کا حسب ذیل جواب رقم فرمایا تھا: مندرجه بالابعيت كذائبه كے ساتھ محفل ميلاد كا اہتمام کرنا شرعاً بدعت حسنداور متحب ہے، اس 二種 とうないないないとうとう نفاق اور بغض وعداوت ب\_اس سے اٹکار کی مخجائش كس طرح رواركلي جاسكتي ہے جبكه ارشاد الھی ہے کہ شعار اللہ کی تعظیم کرنا دلوں کی يرييز كارى ب-

اعلم ان ذكر مولد النبي عليه بهذه الصورة المجموعة المذكوره بدعة حسنة مستحبة شرعأ لاينكرها الامن في قلبه شعبة من شعب النفاق والبغض له مُنْطَعْ كيف يسوغ له ذالک مع قوله تعالیٰ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب والله تعالىٰ علم اس فقے پرجدہ شریف کے دس مفتیان کرام کی مہریں اور تصدیقیں ہیں۔ مفتیان جدیدہ نے بعید ندکورہ سوال کا حسب ذیل جواب ارقام فرمایا:

فذكور و اشياء كے اہتمام كے ساتھ ميلا وشريف پڑھناند صرف جائز ہے بلكہ ستحب ہے اوراس كا منعقد كرنے والا ثواب كاستحق ہوگا، علائے كرام نے اس موضوع پرستفل كتابيں لكھيں ہيں اور اس كے انعقاد كى ترغيب دى ہے۔ نيز انھوں نے فرمايا كداس كا انكاركوئى بدعتى ہى كرسكتا ہے، حاكم شريعت پرضرورى ہے كہ محرميلا دكومزادے۔

نعم قرأة المولد الشريف مع الاشياء المذكورة جائزة بل مستحبة يثاب فاعلها فقد الف في ذالك العلماء وحثوا على فعله وقالوا لاينكر ها الاالمبتدع، فعلى حاكم الشريعة ان يعزره والله اعلم

اس فبق پرجدیدہ شریفہ کے ۱۲ رمفتیان کرام کی مہریں اور تصدیفیں ہیں۔ حجاز مقدس کے ان فرآویٰ کی روشن میں محفل میلا د کے جواز واستحسان کا تھم چودھویں کے چاند کی طرح روشن ومنور ہوگیا، اس پر بھی آگر کوئی کلمہ گومطمئن نہ ہوتو اے اپنی ایمانی حالت پرغور کرنا جا ہے کہ یقینا اس کا دل رسول اللہ علیا تھے کی جانب سے منافقت اور کھلی دشمنی میں مبتلا ہے۔

بحث کانی طویل ہوگئی بس اس خیال ہے کہ کہیں ہمارے قار کین کی قتم کی اکتاب محسوس نہ کریں ہم اپنا قلم رو کتے ہیں ورنہ اس موضوع پر ہمارے پیش نظرا نے شواہد ہیں کہ ایک خیم وبستان میلا د منصر شہود پر آسکتا ہے۔ خدا کرے کہ یہ چند شواہد منکرین میلاد کی فکری گر ہیں کھو لئے کے لئے کافی ہوں اور مختلف ٹولیوں میں بٹی قوم عقا کدونظریات کی بے راہ روی ہے تو بہور جو ع کر کے مسلک جمہور اہلسنت و جماعت کے ہم سفروہم نوا ہم وجائے۔

اب ہم ذیل میں انوار ساطعہ اور انوار آفاب صداقت کے حوالے سے عالم اسلام کے ان علماء ومشائخ کی ایک مختفر فہرست سپر دقلم کرتے ہیں جنھوں نے میلاد رسول علی کے جواز و استحمال کے موضوع پرمتقل کتابیں لکھیں یا استحباب کے فتوے دیئے اورخودمنعقد کر کے ،اس کی برکات وحسنات سے مالا مال ہوئے۔

ا ۔ شخ عمر بن محمد الملاء موصلی ۔ انھوں نے مروجہ صورت میں سب سے پہلے میلا دشریف کا اہتمام کیا۔

٢ ـ علامد ابوالخطاب ابن وحيدا ندلى جودحيكلبى صحابى كى اولا دميس سے تھے ـ انبول نے سب ے پہلے کتاب ' التور فی مولدالسراج المنیر ' تصنیف فرمائی۔ اورسلطان اربل کو پیش

٣-علامه ابوطيب السبتي زيل قوص - بيليل القدر مالكي عالم تقے

٧٧ \_ امام ا بومجر عبد الرحمٰن ابن ا ساعيل استاد امام نو دي معروف بدا بوشامه

۵ ـ علامه ابولفرح بن جوزي محدث وفقيه منبلي

٢ \_ امام علامه سيف الدين حميري دشقي حنى محدث معروف بدابن طغر بك

۷- امام القراء والمحد ثين حافظ مش الدين ابن جزري

٨ ـ حافظ عما دالدين ابن كثير ٩ ـ علامه ابوالحن احمد بن عبدالله البكري

• العلامه ابوالقاسم محمر بن عنه ن اللولوي الدمشقى الميشس الدين محمد بن ناصرالدين الدمشقي

١٢ علامه سليمان برسوى امام جامع سلطان" كشف الظنون" بيل لكها بكدان كامرتبه مولود

شريف مجالس روميديين پڙها جاتا ہے۔

١٣ \_ ابن الشيخ آ قائم الدين

١٥ \_ الشيخ محمد بن حزه العربي الواعظ

٤ ا ملامه حافظ ابوالخير سخاوي

١٣\_المولى حسن البحري ١٧ \_ الشيخ مش الدين احد بن محمد السيواي ١٨ \_سيدعفيف الدين الشير ازي

۲۰ ـ بربان محمرناصحی

19\_ابو بكرالدنقى

٢١ \_ بربان ابوصفا \_ ان كيمولود شريف كانام ب فتح الله حبى وكفي في مولد المصطف

۲۲ شمس الدين ومياطى المعروف بدابن السنباطى ٢٠٠ ـ بربان بن يوسف الفاقوس - ان ك

مولودشريف مين جارسواشعارے زيادہ بيں۔

٢٨ - حافظ زين الدين عراتي لا ١٥ مجد دالدين محمد ابن يعقوب

فیروز آبادی شیرازی صاحب قاموس-ان کےمولدشریف کا نام ہے' الفحات العنمريد

فی مولد خیر البریه ' ہے۔

٢- ١- ابوعبدالله محرين النعمان

٢٧ \_ امام محقق ولى الدين ابوذ رعة العراقي

٢٩\_ يوسف الحجاز المصري

٢٨\_ جمال الدين المجمى البمداني

۰ ۳ \_ بوسف بن على بن رزاق الشاى

۲ ۲ منصور بشار

ا ۳\_ابوبكرالحجازي

٣٣٠ الثيخ عبدالرحب بن عبدالملك

٣٣\_ابوموي تر موني وقبل زرموني المعروف بأكخلص

۵ ۳-ناصرالدین السبارک الشبیر بابن الطباخ -انہوں نے اپنے فاوے میں تکھا ہے کہ مولد شریف کے بڑھنے والے کولباس معنے پوشاک پہنانی جا ہے۔

٣١- ١١م علامة ظهيرالدين ابن جعفرريسيني ٢١- فاضل عبدالله بن شم الدين انصاري

٨٣\_الشيخ الامام صدرالدين موموب الجزرى الشافعي

٩ ٣ - علامه ابن جمر عسقلاني ٢٠٠ - ١٠٠ شيخ جلال الدين سيوطي - مجدوماً تناسعه

ا ٣ محر بن على الدمشق مصنف سيرت شاى ٢٦ مشيخ شهاب الدين تسطل في شارح بخارى

٣٣ \_نورالدين على طبي شافعي مصنف سيرت طبي ٣٨ \_ علامه محمد بن عبدالباقي زرقاني مالكي

شارح مواهب وغيره كتب احاديث

۵ ۲ علامه على بن سلطان محمه بردى معروف بدملاً على قارى

٣٦ عبدالرحمن صفوى شافعي صاحب نزجة المجالس ٢٧ نورالدين ابوسعيد بوراني

۸ ۲۰ سیدامام جعفر برزنجی - ان کا مولد شریف نثر عبارت مقفی فضیح مشهور ہے - دیار عرب میں

بہت پڑھاجاتا ہے۔

٩ ٣ \_سيدزين العابدين برزنجي \_ان كامولد شريف منظوم ديار عرب شريف مين رائج ہے \_

• ۵ - شخ احمدا بن علامه ابوالقاسم بخارى - ان كانسب محمد بن المعيل بخارى تك پېنچتا ہے -

٥١ \_ شخ المنعيل حنى افندى مفسر، واعظ مصنف تغيير روح البيان

۵۲\_احمر بن قشاش مدنی استاداسا تذه شاه ولی الله محدث د ملوی

۵۳ - شخ عبدالملك كروى

۵۳ يحد بن عزب مدني

۵۲\_امر محداستادا براتيم باجوري

٥٥ \_ فاصل ابراتيم باجوري

٥٨ - شخ عبدالباتي پدرواستادعلامه زرقاني

٥٤ - شخ سقاط استاد الاستاد باجوري

٢٠ علامه احمد بن حجرمؤلف تخفة الاخيار بمولد الخيار

۵۹\_شخ محريلي ٢١ \_ حافظ بن الحديث رجب ومشقى صنبلى

٢٢ \_ الي ذكريا يحي ابن عائد حافظ كبيراندكس

١٣ \_ سعيد بن معود گازرونی \_ انبول نے بھی محسوس دنیا کے بیشتر ممالک کے علما وصوفیہ ہے

مولد شریف کا ہونا ٹابت کیا ہے۔

٢٥ -علامه شباب الدين احد الخفاجي شارح

۲۴ \_مولانازين الدين محود نقشبندي

شفاد غیرہ۔ان کا ایک رسالہ مولد شریف کے جواز میں ہے۔

٢٠-علام محدرفاعي مدني

۲۲ \_ حضرت مولاناسيد جمال الدين ميرك

٢٩ \_مولا نامعين الدين الواعظ البروي

۲۸\_قاضي ابن خلكان شافعي

ا ۷ ـ شخ محدطا برمحدث مصنف مجمع الجار ۲۷\_حفرت شاه ولی الله محدث د بلوی

• ٤ - علامدا بواسحاق ابن جماعة رحمة الله عليه ۲۷\_شخ محرعبدالحق محدث د بلوى اب ذیل میں تیرھویں اور چودھویں صدی ججری میں میلا دالنبی کے استحباب واستحسان کے موضوع پرکھی جانے والی کتابوں اور منثور ومنظوم میلا دنا موں کی ایک مختصر فہرست ملاحظہ فرمائے۔اگر چہان دوصد یوں کی چندتصانیف کا ذکر ماقبل میں بھی ہو چکا

ازمولا ناعبدالجليل حيني حنفي ازمولا نامحدسراج الدين اجميري ازمولا ناغلام عين الدين تعيمي ازمفتى خليل احمد بركاتي ازمولا نااميراحمه بينائي ازمولا نااميراجمه بينائي ازمولا ناامام الدين قادري ازمولا ناعبدالخالق مجددي ازمولا ناعبدالرزاق فرتكى محلي ازمولانا حافظ محمر بركت الله فرنكى محلي ازمولا نافخرالدين الهآبادي ازمولا ناعبدالرزاق فرتكى محلي ازمولا نامحمرعبدالكريم قلعداري ازمولا ناعميم الاحسان ازمولا ناشاه احرسعيدمجد دي د ہلوي ازمولا نااحمه خال صوفى كانيوري

ا ـ احياءالقلوب في مولدالحبوب ٢ يخذسراج س. ترجمه بيان الميلا دالنوي ٧ پهل حديث ( دوم ) ۵\_خیابان آفریش ٧\_ ذكرشاه انبياء ٤\_الذكر المحود في بيان المولد المسعو د ( پنجالي ) ٨\_ ذكرميلا دصاحب لولاك 9\_ ذكر ولادت آل حضرت علينة ١٠ ـ رساله في ولا دت النبي عليه اا\_مولدشريف ١٢ ـ رساله ميلا دالنبي ۱۳ ـ روح العباد في ذكر الميلا د ( پنجابي ) ١١-١١-منير ١٥ \_سعيد البيان في مولدسيد الانس والجان

١١\_مولدشريف

∠ا\_مولودمحمود ازمولا ناشاه مجمدركن الدين الوري ١٨\_ميلادياك صاحب لولاك ازمولانا غلام مصطف كوثر امجدي 19\_ميلا وتحفة الرسول ازمولا ناشاه محمعين آروي ٢٠ \_ميلا دالرسول ازالحاج بيرقلندرعلي ٢١ \_ميلا درسول الله عليه وسلم ازمولا ناسيدحا مطى شاه را ؤلينڈي ۲۲\_میلادشریف ازمولانا نبي بخش حلوائي ٢٣\_ميلادشريف ازمولا نامحرسلامت التدكشفي ۲۴\_ميلادشريف ازمولا نامحمه باقر ٢٥\_ الميلاد في القرآن ازمولا نامحم عالمآسي امرتسري ٢٧\_ميلادمبارك ازمولا نابادي على خال سيتا يوري ٢٧ ميلادنامه ازمولاناميال على محد بسى شريف ۲۸\_ملادالني ازعلامه سيداحمة سعيد كأظمى ٢٩\_ميلادالنبي عليلغ از قاصنی محمد حبیب الحق • ٣- منطق الهلال بارخ ولادة الحبيب والوصال ازامام احدرضا بريلوي اس\_نوراني خفائق ازمولا ناابودا ؤومحمه صادق ٣٢ كفيل بخشش ازمولا نامحمرجميل الرحمن رضوي ٣٣ محفل ميلاد ازمولا نامحمرشبير كوثلي لوبارال ٣٣ ـ مرنى تاجدار ازمولا ناابوالحسنات سيدمحراحمر ٣٥ ميلادمصطف ازمولا ناابوالكلام احسن القادري ٣٧ \_ گھر آنگن ميلاد (برائے خواتين)

ازسيد حسنين ميال نقمي مار هروي

ازسيدشاه اولا درسول مار جروي

٣٤ ـ ذكرميلا دمبارك

گذشتہ دوصدی میں میلا دالنبی علی کے موضوع پر برصغیر میں ترری جانے والی کتابوں کی بیائید کے موضوع پر برصغیر میں ترری جانے والی کتابوں کی بیائداز ہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ برصغیر میں بھی میلا دالنبی کے جواز واسخسان کے قائلین کی تعداد ۸۰ میصد سے بھی زائد ہے۔

احد آبادیں حضرت محمد شاہ درگاہ شریف کا کتب خانہ بردی اہمیت کا حامل ہے پانچ جلدوں میں اس کے ذخیرہ مخطوطات کی ایک فہرست شائع ہوئی ہے عربی، فاری اور اردو مخطوطات کی اس فہرست میں میلا دالنبی کے موضوع پرایک درجن سے زائد کتب موجود ہیں۔

میلادالنبی عیالی کی کی کے حوالے سے اب ید معاروزروثن کی طرح عیال ہو گیا ہے کہ سواداعظم اہلسنت و جماعت کے نزد یک عیدمیلادالنبی عیالیہ کی مختلیں سجانا اور بارہ رہنے الاول شریف کے حسین موقع پر جلوس نکالنا جائز وستحسن ہے۔ مولی تعالی جمارے قلوب کو حب رسول کے نور سے پرنور فرمادے۔ آمین بجاہ حبیب سیدالمرسلین حیالیہ سیدالمرسلین عیالیہ

## ﴿ کَ ﴾ مآخذ و مراجع (۱)

قرآن عظيم بخارى شريف ازامام محمر بن اسلعیل بخاری منداح ازامام احمد بن محمد بن عنبل مندابوداؤد ازسليمان بن دا ؤ دالطيالسي شرح مواقف ازمولا ناابوالعلي رسالهابلسنت وجماعت ازمولوي سليمان ندوي جامع الترندي ازابوعيسي محمر بن عيسيٰ ترندي ردالحتار ا زعلامه ابن عابدین شامی حاشيه جلالين ازشيخ احمرصاوي آشوبنجد ازمولا ناقطب الدين عبدالولي فرنكى محلي ما بهنامه عارف لا بهور ازمحمرفاضل ا تبال کے حضور ازنذرياحدنيازي اخبارابل مديث امرتسر ازمولوي ثناءالله امرتسري اشاعة النة ازمولوي محرحسين بثالوي براين احمديه ازغلام احمدقادياني تحفظ ختم نبوت اورجماعت اسلامي ازمحر طفيل رشيدي

ازمولوی قاسم نا نوتوی ازمفتی محمد کفایت الله د بلوی از عامرعثمانی ازمولا نا مجم الغنی رامپوری از پروفیسرمحمد ابوز برهمصری از مفتی محمد شفیع دیو بندی ازمسعود عالم فلاحی تحذیرالناس گفایت آلمفتی ماہنامہ جلی دیوبند نداہب اسلام تاریخ المذاہب الاسلامیہ نہایات الارب فی غایات النسب ماہنامہ زندگی نونئی دہلی

(1)

ازابوعیسی محد بن میسی التر مذی
ازامام محمد غزال
اززین الدین عراقی
ازامام احمد
ازمسلم بن حجاج القشیری
ازشخ عبدالقادر جیلانی
ازشخ عبدالقادر جیلانی
ازشخ عبدالقادر جیلانی
ازشخ میسف بن آملعیل نبهانی
ازامام محمد غزال
ازامام محمد غزال

الجامع السنن للترندى
احياء علوم الدين
المغنى عن حمل الاسفار
المسند اما ماحم
المسيح لمسلم
فعية الطالبين
عجمة الله على العالمين
كيميا ئے سعادت
المخة الوهبيه
الوارقدسيه (مترجم)

ازخواجه عبدالعزيز دباغ

ازخواجه باقى بالله

ازامام عبدالوباب شعراني

از حضرت دا تا مجنج بخش لا موري

ازشُخْ ولى الدين العراقي

ازملاعلی قاری

ازشخ ابوالعلى

ازشخ المعيل حقى

ازخوا جدمحر بن سليمان

ازشخ احمر ہندی

ازشخ احدسر مندي

ازشاه ولى الله محدث د ہلوى

ازعلامه جلال الدين سيوطي

ازابوشكورسالمي

ازشخ عبدالحق محدث د ہلوی

ازعلاءالدين على لمتقى بن حسام الدين

از ابو بكراحمه بن حسين بن على البيه هتى

ازمولانا محراحرمصباحى

ازشخ احمر بندى

از ڈاکٹر کے محمد عبد الحمید اکبر

2111

حالات مشائخ نقشبندييه

میزان شریعت کبری (اول)

كشف الحجوب (اردو)

مشكوة المصابح

مرقات المفاتح

شرح مواقف

تفييرروح البيان (جلد ۵)

ولاكل الخيرات شريف

مبدأومعاد

مكتوبات امام رباني دفتر اول

المقدمة السنية

شرح العدور (اردو)

تمعيد

اشعة اللمعات

كنزالعمال (جلد ١٠)

التناسقي

حدوث الفتن وجهاداعيان السنن

رسالدردر وافض

مولا ناانوارالله فاروقي

از ڈاکٹرسید جمال الدین اسلم ازمولانامحر تعیم الدین مرادآبادی ازکوئر نیازی

ابلسنت کی آواز ۱۹۹۸ء (سالنامه) الفقیه امرتسر ۲۱ راگست ۱۹۳۵ء ص:۹ امام احدر ضاایک بهدجهت شخصیت

(٣)

ما منامه البلاغ "كراجي فروري 1949 مضمون ازشم الحق انغاني ازآغاشورش كاشميري تحريك ختم نبوت بمطبوعات چثان لا بهور ازمولوي اشرف على تفانوي ارواح ثلاثة ازمولوي استعيل د بلوي تقوية الإيمان ازمفتى محدشريف الحق امجدي ى د يوبندى اختلافات كامنصفانه جائزه ازمبارك حسين مصباحي الوبإبيه تقذيم ازمولوى احمدرضا بجنوري إنوارالباري ، جلداا ازمولا ناعبدا ككيم شرف قادري باغی ہندوستان جملہ ازىرسىدىلى گذھ مقالات سرسيد ،حصر شازدهم از حکیم عبدالحی لکھنوی نزمة الخواطر ازعلامه فضل حق خيرآ بإدى تحقيق الفتوئ في ابطال الطغوى ازعاشق البي ميرخمي تذكرة الرثيد میشنل بک شرسف جرنامه جنوری تا مارچ <u>۱۹۹۷ء میشنل بک ثرست نی دبلی</u> العلاية فضل عن الخيرآ بادى از ۋاكر قرالنياء حيدرآباد تحقيق الحقيق ازشاة مخصوص الثدد بلوي

امتيازحق، ازراجاغلام محر سوائخ احمد بمطبوعه دبلي ازمجرجعفرتفانيسري ميرت سيداحر ازعلى مياں ندوى الدرالمنؤر ازمولوي عبدالرجيم صادقيوري تواريخ عجيبه مطبوعه فاروقي دبلي ازمجر جعفرتفانيسري مقالات مرسيد، حاشيه ازمحرامتعيل ياني ين مولا ناسلعيل اورتقوية الايمان ازمولا ناابوالحن زيدفاروتي الاقتصاد في مسائل الجهاد ،مطبوعه وكثوريه يريس ازمولوي محمر حسين بثالوي الحقوق والفرائض ازدی نزیاحم

(r)

ابوالكلام آ زادسوانح وافكار مطبوعات چنان لا مور ازشورش كانثميري آزادکی کہانی ازعبدالرزاق ليح آبادي الشباب الثاقب بمطبوعه ديوبند ازمولوي حسين احديدني فآوا برشيديه ازمولوي رشيداحر كنگوي اشرف السوائح ازخوا جهوزيز الحسن غوري على ديوبند، فروزي ١٥٥٩م ازعام عثاني انكار كلي د بلي جون اميم و تحرير ازراشدعلی شازعلی گذرہ ترجمان ديوبند، اپريل استاء ازنديم الواجدي الديوبندية بسعود بيركبيه ازطالب الرحمٰن سلفي

## روز نامه راشربیه اراد بلی، ۳ متی این یا و از مولوی اسعد مدنی

(0)

ازخواجه حسن نظامي وبلوي ازمولوي بشراحمه از وحیدالدین خال د ہلوی ازاسمعيل دبلوي ازشنخ عبدالله بن احرنسفي ازعلامهاحمر بن محمد قسطلاني ازامام احمد رضابريلوي از وحيدالدين خال ازابو بكراحمه بن حسين بيهيق از ملاعلی قاری از بوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ تر ندی ازعيدالله بنعبدالرحمٰن دارمي ازامام احمد رضابريلوي ازشيخ ولىالدين عراتي ازصالح احمدثامي ازمولوي محمرقاسم نانوتؤي

نا دان و ماني محبوب المطابع د بلي اہل حدیث اور انگریز الرسالة كالمعتاء تقوية الايمان تفييرالنفي جلدا المواهب اللدنيه بالمخ الحمدييه عجلى اليقيين بان نبينا سيدالمسلين تذكيرالقرآن، جلداول سنن بيهق شرح الشفاءاول جامع الترندي مقدمه السنن للداري جزاءالله عدوه بإبائه فتم النبوة مشكوة المصاتح حاشيهالمواهب اللدنيه تخذرالناس

ازمولوی محمد قاسم نا نوتوی ازمولوی محمود حسن دیوبندی کیامقتری پرای تخدواجب ہے؟ مرثیہ مولوی رشیداحد

(Y)

27/جولائي 1994ء ازمولوي محرتقي ايني ازمولوي رشيداحر كنگوبي ازخليل احمرانبينهوي ازمولوي استعيل د ہلوي ازابوبكر جزائري ازنواب صديق حسن خال بهويالي ازعبدالله بن محر بن عبدالو بإب نجدى ٢٢ر جمادى الاولى سوس الهاتخريكورنيازى ازداكراتبال از ابوالعلیٰ مودودی ازابومحمة عبدالرحن ازامام سخاوي ازقاضي فضل احمدلدهيانوي

ازشاه ولى الثدمحدث د بلوى

ازشخ عبدالحق محدث دبلوي

روز نامهرا پی گور کھپور حديث كادراتي معيار فتأوا بےرشید سے برابين قاطعه تذكيرالاخوان محفل ميلا د الشمامة العنمر بيمن مولد خيرالبرية مخضرسيرة الرسول روز نامه جنگ لا ہور رضاك مصطف اتحرر ايشيالا مور، ٢٥ ركى د ١٩٨٠ الباعث على ا نكارالبدع والحوادث سل الحدي انوارآ فآب صداقت فيوض الحرمين اخبارالا خبار

روصة النعيم في ذكر النبي الكريم

ازمولا ناعبدالرجيم وبلوى

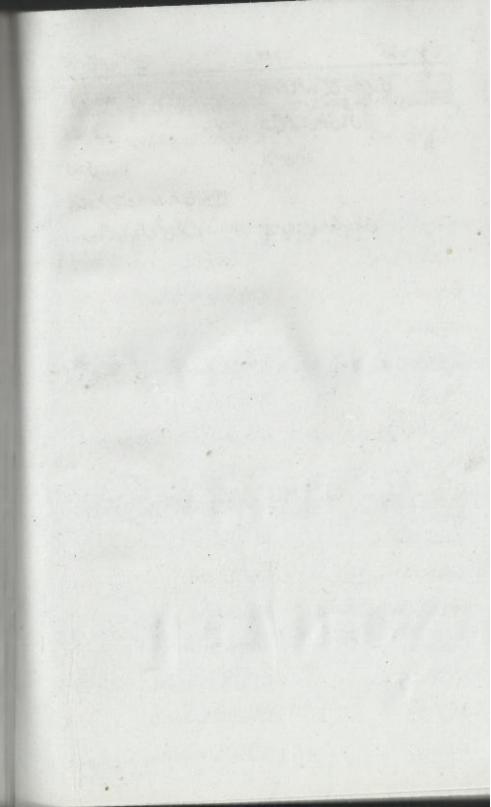

## کیاآپ کے کتب خاندیس کتابوں کے بیموتی موجود ہیں؟

| تفسير نبوي (۱۵ جلد)          | 3000/- | <i>ולנ</i> ג                                      | 75/-     |
|------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------|
| كليات مكاحيب رضا             | 400/-  | تبليغي جماعت                                      | 75/-     |
| كتاب الثفاء (٢جلد)           | 350/-  | مكتؤبات امام احمدرضا                              | 75/-     |
| معارج النوت (٣ جلد)          | 750/-  | ميدءومعاو                                         | 75/-     |
| تاریخ کربلا                  | 200/-  | مختم الدوة                                        | 60/-     |
| شفاء القلوب                  | 150/-  | جلاءالخواطر                                       | 105/-    |
| شوا بدالنوة                  | 180/-  | اسرارومعارف                                       | 48/-     |
| كريلاكا مسافر                | 120/-  | فآوكیٰ ملک العلماء                                | 300/-    |
| روصة القيومية (سمجلد)        | 600/-  | المعاوبير                                         | 75/-     |
| تحفة الابرار                 | 275/-  | شرف النبي                                         | 200/-    |
| قصرعارفال                    | 250/-  |                                                   |          |
| خزيمة الاصفياء چشتيه         | 170/-  | غر وات میں معجز ات رسول<br>نکا نت <sup>ند</sup> . | 120/-    |
| خزينة الاصفياء سهروردييه     | 90/-   | رسائل نقشبندىيە                                   | 60/-     |
| الامتياز بين الحقيقت والمجاز | 45/-   | پیرزاده علامها قبال احمد فاروقی<br>که ست          | ں ق التب |
| فضائل درود                   | 180/-  | فكرفاروتي                                         | 300/-    |
| حيات اعلى حضرت (جلددوم)      | 300/-  | مجالس علاء                                        | 300/-    |
| يخيل الايمان                 | 75/-   | رجال الغيب                                        | 200/-    |
| रंग्रहार्षे क्षेत्र          | 70/-   | باتوں سے خوشبوآئے                                 | 150/-    |
| حسام الحرمين                 | 75/-   | تشيم بطحا                                         | 150/-    |
|                              |        |                                                   |          |

عربی زبان کے بےنظیرخصائِص دمحاس اورجُملہ السنه عالم براس كى تاقابل إنكار فوقيت وقدام ت فَازُنَّوَكُنَّتُهُ وَاعْلَكُوا الَّهَ عَلَائِهُ وَإِمَّا الَّمَاكُمُ مُنْ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ سَابِق صَدرشعبَ عُلوم إسْلاميسِلم وُنبورسي،على رُطه حَارُ اللاسك المور Dar Ul Islam, Lahore رابطه عمر بصافا محرقاري 0321-9425765

آگریزوں نے اپنی اسلام دشمن سازش کو کملی جامہ پہنا نے کے لیے خاک ہند کے اور کی اسلام دشمن سازش کو کملی جامہ پہنا نے کے لیے خاک ہند کے دین فروش علاء اور ضمیر فروش لیڈروں کا انتخاب کیا۔ اب ذیل میں ہم تاری فی شواہد کی تیزروشنی میں برطانوی حکومت کے ان زرخر ید غلاموں کے چبرے سرعام بے نقاب کرتے ہیں۔ جضوں نے اپنے آتا وال کوخوش کرنے کے لیے انبیا اور اولیا کی تو ہیں، نئے فرقوں کی ایجاد ، تفریق میں المسلمین اور انگریزوں کے خلاف جوش تو ہیں، نئے فرقوں کی ایجاد ، تفریق میں اور زبان وقلم کی ہرممکن کوشش کی اور برطانوی حکومت سے اعلیٰ متمغات ، بھاری انعامات اور ایپنے نت نئے عقائد اور نو پید مذاہب کی شور فرمااور اشاعت کے لیے وظائف حاصل کئے۔

انگریزوں نے خاک ہند کے مختلف مقامات سے بااثر علماء اور لیڈروں کا استخاب کرلیا۔ جب کہ اکثر مقامات پران کی کمندیں ناکام خابت ہوئیں۔ وہلی کے مشہور شاہ ولی النہی خاندان سے مولوی اسلمیل وہلوی پر جال پھینکا اور امید سے زیادہ کا میابی حاصل ہوئی۔ دولت اور اقتدار کالا کیج دے کر دہلوی جی کے فکر ونظر اور زبان قلم کا سودا کرلیا۔ مولوی اسلمیل دہلوی نے بلاکی تا خیرا ور پس وہیش کے برطانوی حکومت قلم کا سودا کرلیا۔ مولوی اسلمیل دہلوی نے بلاکی تا خیرا ور پس وہیش کے برطانوی حکومت کے طے شدہ خطوط کے مطابق اپنے کام کا آغاز کر دیا ، مولوی اسلمیل دہلوی نے اپنے ساتھ کی جھے خیر فروش علماء اور جہلاء کو بھی لے لیان میں سیدا تھرا ہے بریلوی ، مولوی عبدالحی بڑھنوی کے لیے ساتھ کے خام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ جھوں نے برطانوی حکومت کو مقام کرنے کے لیے اپنادین وایمان تک تے دیا۔

